



ازافادات

مجوُب العُلما وَ الصُّلَى . معر<del>وست مَوَلاً أَبِيرِدُ وَ</del> الفِ**ضَّا لِا صَلَّفَتْ بَالْتُ** 









# جمله حقوق محفوظ بين

| <sup>خ</sup> طبات فجتر <u>،</u>             |           | نام كتاب -     |
|---------------------------------------------|-----------|----------------|
| حضرت موانا بيزؤوالفقارا تملقشبندي           |           | ازافادات       |
| محمد حنیف نقشبندی                           |           | مرتب _         |
| مُحَتَّبُ الْفَقِيبِ<br>ووور: أَنْ فَعَيْنِ |           | ناشر           |
| 223 سنت بُرره نُمَيُلَآبُهُ<br>ستبر 2004 ء  | (         | اشاعتاوّل      |
| اپریل 2005ء                                 |           | اشاعت دوم      |
| جۇرى 2006ء                                  |           | اشاعت سوم .    |
| وتتمبر 2006ء                                |           | اشاعت چہارم    |
| ستمبر 2007ء                                 |           | اشاعت بنجم     |
| جون 2008ء                                   |           | اشاعت شثم      |
| بارچ 2009ء                                  |           | اشاعت مفتم     |
| فروري 2010ء                                 |           | اشاعت مشتم     |
| فتير شامجسسنود فتشبكنى                      | · · · · · | كمپيوژ كميوزنگ |
| 1100                                        |           | تعداد          |

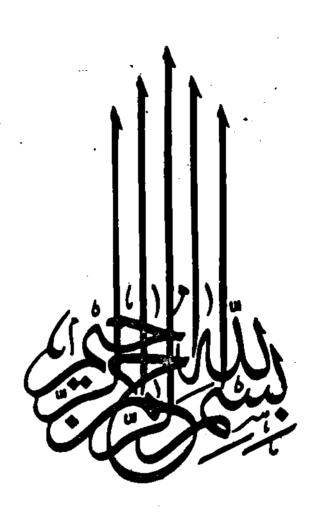

| مفمانس      | عنوان                                          | مفعهنبر | عنوان                             |
|-------------|------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|
| <b>, rq</b> | ووریال ختم کرنے والا نام                       | 1•      | عرض ناشر                          |
| اسو         | اسم ذات کی برکات                               | "       | <u>چش</u> لفظ                     |
| <b>P</b> 1  | اسم اعظم                                       | 10      | 🛈 اساء الحسنى كے معارف            |
| <b>7</b> 4  | صوفی کی صفات                                   | . 16    | وبتِ الْہی فرض مین ہے             |
| <b>r</b> z  | یااللہ کر بگار نے میں راز                      | 17      | عقل وبصيرت ہے معرفت ملتی ہے       |
| 174         | اسم ذات کے حروف کی معرفت<br>بعب                | IΔ      | جہم میں بیجنے ہے بھی بوی سزا      |
| <b>17</b> A | ہاتھ کی الگیوں ہے اسم ذات کائتش<br>استار کی ا  | IA      | جنت میں سب سے برواانعام           |
| <b>179</b>  | هفرت عبدالعزيز دباغ <sup>م</sup> كاكشف<br>بريد | 19      | خوثی کے آنسو                      |
| ٠٠٠         | اسم ذات کی انفرادیت                            | rı      | خاتفين كامقام                     |
| <i>~</i> •  | اسم ذات کی برکت ہے صور پھو نکنے                | 77      | سا لک کی ایک خاص نشانی            |
|             | يمن اخر                                        | **      | عشق اورفسق كی طرف بلانے والے      |
| le,         | اسمِ ذات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی                | ۲۳      | قدردانوں سےرب کی قدر پوچھو        |
|             | التريف                                         | 44      | اسم جلالہ کے معارف                |
| ۴r          | الله کانام کیئے ہے تور برستا ہے                | ro      | كتاب" فتح اللهُ" كا اجما لى تعارف |
| PF          | سورة مجادله کی هرآیت میں اسم ذات               | ro      | قرآن مجيد كانجوژ                  |
|             | الانے کی وجہ<br>الدیس سے کتا                   | r∠ ,    | دومعرفون كالمتحمل نام             |
| 44          | عالی <i>س کے عد</i> و کی برحمیں<br>میں سے د    | 74      | ب نقطه نام بوحید کا پیغام         |
| ויין        | ا آهادراسم ذات<br>اسماد سرور ا                 | 174     | سب اشارے اللہ کی طرف              |
| <b>۳۵</b>   | اسم ذات كااستعال                               | 79      | يحيل ايمان                        |

| مفدنبر | عنوان                             | مقدنير        | عنوان                              |
|--------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------|
| ۷۳     | كريم كامنهوم اورمعارف             | ۵۳            | اسم ذات کی مثعاس                   |
| ۵2     | رحمان اوررجیم کےمعارف             | PG            | سکون کی تلاش                       |
| 44     | رحمب الهی کی انتها!!!             |               | عین الیقن کا مقام حاصل کرنے کی     |
| At     | 🕏 عشق ومستى كا سفر                | ۵۸            | مغرورت                             |
| AF     | كا نكات كي ابتدا                  | ۵۸            | الله الله كرنے كى مقدار            |
| ۸۲     | محبوب کی نشانیوں ہے سکون مانا ہے  | ۵۹            | وه جمل ک تاب نه لا سکا             |
| ۸۳     | ستارون كاطواف                     | ٧٠            | آنسوؤل سےخشبو                      |
| ۸۵     | وہ چیزیں جن ہے دل میں بھرتا       | 4+            | منہے خوشبو                         |
| ۸۷     | انسانی دلوں کا مقناطیس            |               | اسم ذات کے لئے انسااور نسحن کا     |
| ۸۸     | قبولِ اسلام كاايك دلچسپ دا قعه    | וד            | استعال                             |
| 4+     | ملتزم كي عظمت                     | 44            | پروردگارعالم كااپنے عاشقوں سے بيار |
| 91     | محبوب حقيق ك ياديس منكنان كااعداز | 45            | جنتیوں کے جارگروہ                  |
| 41     | انسانی دلوں کی واشتک مشین         | AP.           | محبت البي ما تكني كي تعليم         |
| 47     | حج كافلسفه                        | 77            | د نیااورآ خرت می خوش خبری          |
| 91"    | سفرِ حج کی دشوار یوں کی ایک چھٹک  | ۷∠            | اسم ذات شي مشغوليت كي انتها        |
| 917    | اس قد رغربت كاعالم!!!             | ۱۷ :          | رحمان کی شان پو چھنا چا ہوتو       |
|        | ایک بچے کے دل میں بیت اللہ شریف   | <b>49</b><br> | پياروں کی ولداری<br>-              |
| 40     | کامحیت                            | ۷٠            | مغاتی ناموں کے معارف               |
| 90     | حج محبت والول كوتعيب موتاب        |               | غلا ف كعبه پر دومغاتی ناموں كى     |
| 44     | ایک گوالے کا <b>سچا جذ</b> بہ     | <u> </u>      | کثرت                               |
| 1+1    | حضرت مدني كاسيا جذبه              | <u>∠</u> 1    | حنان کامغبوم اورمعارف<br>-         |
| 1+9~   | محبب بلالى والمنطقة كالمرورت      | <b>∠</b> r    | منان كامنبوم اورمعارف              |
|        |                                   |               |                                    |

| مقعاسر   | عنوان                             | منفعة نبس | عنوان                                |
|----------|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| •۱۱۳۰    | مجابدين كامعاني ماتكنا            |           | بیت الله شریف کی برکت کا ایک         |
| 16.0     | حضرت نوح جدم كامعاني مأتكمنا      | 16-17     | حبرت أكليز واقعه                     |
| 100      | 💮 محنت و ریاضت                    | HII       | ایک عام دستور                        |
| 100      | منت شرعتمت                        | IIF       | مج كاتعلق اممال ہے ہے                |
| IMA      | ادهارکی چیز کی قدر                | 116       | عشاق کالمجع                          |
| 164      | قامل رفنك ذوق عبادت               | 117       | ماتی کی دعا کامقام                   |
| 164      | حعرت جرجاني كامعمول               | 114       | دد کا م خرور کیا کریں                |
| 102      | ٹٹا گر د ہوں قوایے                | 114       | ہے جذبے کے کی معادت انگئے            |
|          | ایک مدیث سے جالیس ساکل کا         | iri       | 🕏 تمم خدا ک ابمیت                    |
| IMA      | جواب                              | FP'1      | عاجزی کا دروازه<br>-                 |
| 1779     | قرب مجدے ہے لماہ                  | IFF       | حكم خداكى انبيت                      |
| 10"9     | حفرت جويرية كاذوق عبادت           | Irr       | م <b>بانورو</b> ل کی قرمانبرداری     |
| 101      | نبوت کی سوچ اوراس کی پرواز        | 112       | کتے کی وقاداری                       |
| 150      | اب کچے نیزکہاں آئے۔۔۔۔۔!!!        | IFA       | ایکازک مٹلہ                          |
| 100      | رى جمار كامتلها ورشيطان سے نجات   | 179       | ایاز کے دل میں مکم شاعی کی قدر<br>سے |
|          | فتوی پڑھتے پڑھتے اللہ کو پیارے ہو | IPP       | میں کس کا تھم تو ژر ہا ہوں؟<br>دھ    |
| rai      | ي                                 | IPM       | ایک شیطانی همل<br>و به               |
| 161      | رابعه بعربيكا قابل رشك معمول      | 150       | معانی مانکنے میں عقمت ہے             |
| 104      | محنت کی چک                        | 172       | يبوديون كاايك يزاجرم                 |
|          | حضرت فیلی کے عظیم مجاہدے ک        |           | حقوق العياد معاف كرواني كل           |
| IDA      | داحتان                            | IPA       | ضرورت<br>-                           |
| AFI      | مجاہدہ کے کہتے ہیں؟               | IP%       | <b>گائے کانیمل</b>                   |
| <u>_</u> |                                   |           |                                      |

| اجاع منت نے نئس مغلوب ہوتا ہے ۔ اما مثانی کی اما مما لک کی ضد صد میں احداد اح | مندانبر       | THE REAL DESIGNATION OF THE PROPERTY OF THE PR |          | منوان                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|
| ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 194           | تشفگان علم کی سیرا بی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AFI      | نفس کو یا لئے والے                  |
| ا ا ا الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 192           | ا مام شافئ امام ما لک کی خدمت میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 144      | التاع سنت سينس مغلوب موتاب          |
| حفر ت قاری رجیم بخش پاتی پی آن کی آن الله علم عمل ایک شخراد کا مجابده الله کی ایک شخراد کا مجابده الله کی الله الله کا محدت عمل الله الله کا محدت عمل الله الله کی کی در فواست الله کی الله کی کی در فواست الله کی الله کی کی در فواست الله کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | API           | امام بخارگ کامجاہدہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12+      | سنت کی محبوبیت                      |
| الد کو لی طلب و کا مدت ش الد کو لی طلب و کی خدمت ش الد کو کا بید در ان الد کی کا بید و کی کا بید و کا کید و کا بید و کا بید و کا بید و کا کید و کا بید و کا بید و کا کید و کار کی  | 19.5          | علماء كى استقامت كوسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 121      | تكبير اولى كاامتمام                 |
| ازان کا ابتدائی الدین کا مجابد الدین کی مجابد الدین مجموت الدین الدین کی کا کرد کی دان کی کا کرد کی کرد کی کا کرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . <b>r</b> +1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | معرت قاری رحیم بخش بانی پی " کا     |
| ازان کا بتراء  ازان کا بترای  ازان  | <b>r</b> •∠   | اللہ کے ولی طلباء کی خدمت میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 148      | مجابده                              |
| الم الم ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PIP           | @ آذال كيفال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 128      | خوابيه مراح الدين كامجامه ه         |
| الم الم الفاق کی ورخواست الا کا الا کا الا کا کا الا کا الا کا الا کا | rim           | اذان کی ابتداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 120      | مخالفت نفس کے جاہدے                 |
| الم المنافئ كورخواست المحالة  | rim           | بارگا ونبوت کے جارمؤذن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 121      | وومجابدون بين جيموث                 |
| الم الم الفاق كل ورخواست المعالقة المع | riy           | عظمتِ البي كاير جار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 120      | عورتوں نے خدائی کا دعویٰ کیوں ندکیا |
| الم الم الفاق كا ورخواست المحال المح | riy           | (۱) آگ کی طاقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 124      | بسيارخوري كيدا قعات                 |
| علم ایک توریب المحلال | rı∠           | (۲) پانی کی طاقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۱۸۰      | بركات كانلبور                       |
| الب علم ک شان الم الم الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>114</b>    | (۳) بواکی طاقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 184      | @ طالب علم کی شان                   |
| علی بیاس کالا جواب اظهار الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 441           | (۳)مٹی کی طاقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IAZ      | علم ایک ثور ہے ،                    |
| الفاص بياس كالاجواب المعيار الموات ا | ***           | پرورد <b>گ</b> ار کی عظمت کا خیال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IAA      | طالب علم کی شان                     |
| علمی پیاس کالا جواب اظبار ۱۹۰ خواب میں اذان وینے کی مختلف ۱۹۰ خواب میں اذان وینے کی مذاب ۱۹۲ خواب میں اذان وینے کی درخواست ۱۹۲ نیلے کے برابر آناصد قد کرنے کا اجر ۱۳۳۰ میں ادام شافع کی درخواست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PPY .         | لوفكري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1/19     | حقیقی طالب علم کون؟                 |
| علم كے مثلاثى اليے بھى تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 772           | اذان كا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1/19     | عقع علم مر وروانون كاجمرمت          |
| ا استان کی میرہ ولیل احت اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | !<br>!        | خواب میں اذ ان ویبیخ کی مختلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19+      | علمى پياس كالا جواب اظبار           |
| ام شافق کی درخواست ۱۹۲ شیا کے برابرآ ناصد قد کرنے کا جر ۲۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | : PPA         | تبيري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19+      | علم كے متلاثی ایسے بھی تھے!!!       |
| الأمهما والوروامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 779           | الك فقيهد كاورجه إن والالوبار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 197      | على پياس كي عمده دليل               |
| علمی غیرت کا جیران کن واقعہ ۱۹۳۳ اذان کا اوب بخشش کا سبب بن گیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | r=•           | · •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | ا ما شافعی کی درخواست               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۱۳۳۱          | اذان كاادب بخشش كاسب بن كيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 195      | علمی غیرے کا جیران کن واقعہ         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u> </u>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u> </u> |                                     |

| صفحانبر           | ه عنوان                        | ئالىس<br>ئالىس | عنوان                              |
|-------------------|--------------------------------|----------------|------------------------------------|
| 102               | شير كى صحت كاراز               | <b>rr</b> 1    | ا حادیث مبارکه بین اذان کی فضیلت   |
| 104               | مگر مچھ کی صحت کاراز           |                | صحابہ کرامؓ کے دل میں اذان ویے     |
| ran               | ستى كوں پيدا ہوتى ہے؟          | 44.6           | كاشوق                              |
| 769               | مثاهيراه ران كى خوراك          | tra            | اذان کاایک دلچپ سفر                |
| 444               | وزن کم کرنے کا آسان نسخه       |                | عظمتِ اللي بيان كرنے كاا يك عجيب   |
|                   | بھوک ختم ہونے کا حساس          | rr2            | ا انداز                            |
| rir               | سلمنگ کلب جانے کی ضرورت نہیں   | rrr            | 🕒 روز ه اورتر ادیج کے جسمانی فوائد |
| ۳۲۳               | تراوح کے جسمانی فائدے          | rrr            | شهنشاوه قيقى كابراه راست خطاب      |
| 242               | عبادت بھی ورزش بھی             | ۲۳۵            | روز وقر باللی کا ذریعیه            |
| 240               | دائى خوبصورتى كاراز            | የሞዝ            | تفيحت آميز قرآني اسلوب             |
| 444               | شوگر لیول کنٹرول کرنے کا ذریعہ | 44.4           | سالا نەروھانى در كشاپ              |
|                   | رمضان المبارك كے لئے بلانك كى  | tr <u>/</u>    | حصول علم كا درخشال تضور            |
| AFT               | غرورت                          | rm             | ايمان کی جارچنگ                    |
| 1/2.              | ليلة القدر بإن كاآسان طريقه    |                | قرآن وحدیث میں طب کے رہنما         |
|                   |                                | ra•            | اصول                               |
|                   | -                              |                | زیادہ کھانے سے پیدا ہونے والی      |
|                   | <b>****</b>                    | 101            | ياريال                             |
|                   |                                | rar            | کم کھانے کی عادت ڈالئے             |
| ;<br>1            |                                | rar            | نى أكرم مُنْ يَعْلَيْهُ كالمعمول   |
|                   |                                | raa            | صحت مندي كابهترين راز              |
| i                 |                                | ٢٥٦            | پيغام عافيت                        |
| <br>              |                                | rat            | حقانيت إسلام كاايك واضح ثبوت       |
| <br>  <del></del> |                                |                |                                    |





محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولاتا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی
دامت برکاتهم کے علوم ومعارف پرجی بیانات کوشائع کرنے کا بیسلملہ خطبات فقیر
کے عنوان سے ۱۹۹۱ء برطابق ۱۳۱۷ھ میں شروع کیا تھا اوراب بیگیار ہویں جلمه
آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ جس طرح شابین کی پرواز ہرآن بلند سے بلندتر اور
فزوں سے فزوں تر ہوتی چلی جاتی ہے کچھ بہی حال حضرت دامت برکاتهم کے
بیانات حکمت ومعرفت کا ہے۔ ان کے جس بیان کو بھی سنتے ہیں ایک نی پرواز فکر
آئینہ دار ہوتا ہے۔ بیکوئی پیشہ ورانہ خطابت یا یاد کی ہوئی تقریرین ہیں جی بلکہ
حضرت کے دل کا سوز اور روح کا گداز ہے جوالفاظ کے سانچ میں ڈھل کرآپ
تک پہنچ رہا ہوتا ہے۔ دورانی بیان رخ انور پر فکر کے گہرے سائے زبان حال
سے یہ کہدر ہے ہوئے ہیں

میری نوائے پریثال کو شاعری نه سمجھ که میں ہوں محرمِ راز درونِ خانہ نقریب

" خطبات فقیر" کی اشاعت کا میرکام ہم نے بھی اسی نیت ہے شروع کررکھا ہے کہ حضرت دامت برکاتہم کی اس فکر سے سب کوفکر مند کیا جائے۔الحمد لللہ کہ

ادارہ مکتبہ الفقیر ہو یہ اعزاز عاصل ہے کہ حضرت دامت برکاتہم کے ان بیانات کو کتا ہے۔ ہر بیان کو اعاطہ تحریر کتا ہے۔ ہر بیان کو اعاطہ تحریر علی صورت میں استفادہ وعام کے لئے شائع کرتا ہے۔ ہر بیان کو اعاطہ تحریر علی لانے کے بعد حضرت دامت برکاتہم سے اصلاح کروائی جاتی ہے ، پھر کمپوزنگ اور پروف ریڈنگ کا کام بری عرق ریزی سے کیا جاتا ہے اور آخر پر پر شنگ اور بائینڈنگ کا بیچیدہ اور تکنیکی مرحلہ آتا ہے۔ یہ تمام مراصل بری توجہ اور تکنیکی مرحلہ آتا ہے۔ یہ تمام مراصل بری توجہ اور تکنیک محنت طلب ہیں جو کہ مکتبہ الفقیر کے زیرا ہمام سرانجام دیئے جاتے ہیں پھر کتاب آپ کے ہاتھوں میں پہنچتی ہے۔ قارئین کرام سے گزارش ہے کہ اشاعت کاس کام میں کہیں کوئی کی یا کوتا ہی محسوس ہو یا اس تی بہتری کے لئے تجاویز رکھتے ہوں کام میں کہیں کوئی کی یا کوتا ہی محسوس ہو یا اس تی بہتری کے لئے تجاویز رکھتے ہوں کو مطلع فر یا کرعنداللہ ما جور ہوں۔

بارگاہ ایز دی میں بید عاہے کہ اللہ جل شانہ میں حضرت دامت برکا جم کے بیانات کی بازگشت پوری و نیا تک پہنچانے کی تو نیق نصیب فرمائیں اور اسے آخرت کے لئے صدقہ ، جاریہ بنائیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین ملیٰ آئین

**وُاكْرُشَا بُحِسستُو ونْقَشْبَدَى** غادم مكتبة الفقير فيصل آباد



الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الايمان و شرح صدور الصادقين بالتوحيد و الايقان و صلى الله تعالىٰ علىٰ خير خلقه سيدنا محمد و علىٰ اله واصحابه اجمعين . اما بعد!

اسلام نے امت مسلمہ کوا پسے مشاہیر سے نواز اہے جن کی مثال دیگر نداہب میں ملتا مشکل ہے۔ اس اعتبار سے صحابہ کرام مظیم صف اول کے سپائی ہیں۔ جن میں ہرسپائی اصد حدابس کے النجوم کے مصداق چیکتے ہوئے ستار سے کی مانند ہے، جس کی روشنی میں چلنے والے اهندیت میں بشارت عظمیٰ سے ہمکنار ہوتے ہیں اور رشد و ہدایت ان کے قدم چومتی ہے۔ بعداز ال الی الی روحانی شخصیات صفیمستی پر دونتی افروز ہوئیں کہ وقت کی ریت پر اپنے قدموں کے نشانات چھوڑ گئیں۔

عبد حاضر کی ایک تا بغہ عصر شخصیت ، شہوار میدان طریقت ، غواص دریائے حقیقت ، نبع اسرار ، مرقع انوار ، زاہر زیانہ ، عابدیگانہ ، خاصہ خاصان نقشبند ، سرمایہ خاندان نقشبند حضرت مولاتا پیر ذوالفقار احمہ نقشبندی دامت برکاتہم العالی مادامت النبار والیالی ہیں۔ آپ منشور کی طرح ایک ایسی پہلودار شخصیت کے حامل ہیں کہ جس پہلو ہے بھی دیکھا جائے اس ہیں قوس قرح کی مانندرنگ سے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کے بیانات میں ایسی تا شیر ہوتی ہے کہ حاضرین کے دل موم نظر آتے ہیں۔ آپ کے بیانات میں ایسی تا شیر ہوتی ہے کہ حاضرین کے دل موم

ہوجاتے ہیں۔ عاجز کے دل ہیں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ ان خطبات کوتح بری شکل ہیں کیجا کر دیا جائے تو عوام الناس کے لئے فائدہ کا باعث ہوں گے۔ چنا نچہ عاجز نے تمام خطبات شریف صفحہ قرطاس پر رقم کر کے حضرت اقدس کی خدمت عالیہ ہیں تھجے کے لئے پیش کئے۔ الحمد للہ کہ حضرت اقدس دامت برکاتہم نے اپنی گوٹا گوں مصروفیات کے باوجود ذرہ نوازی فرماتے ہوئے نہ صرف ان کی تھجے فرمائی بلکہ ان کی ترتیب ویز کمین کو پہند بھی فرمایا۔ یہا نہی کی دعا کمیں اور تو جہات ہیں کہ اس عاجز کے ہاتھوں یہ کتاب مرتب ہوسکی۔

ممنون ہوں میں آپ کی نظر انتخاب کا

حضرت دامت برکاتہم کا ہر بیان بے شار فوا کد و ثمرات کا حامل ہے۔ ان کو صفحات پر منتقل کرتے ہوئے عاجز کی اپنی کیفیت عجیب ہو جاتی اور بین السطور ول میں بیشد ید خواہش پیدا ہوتی کہ کاش کہ بیس بھی ان میں بیان کروہ احوال کے ساتھ متصف ہوجاؤں ۔ بیہ خطبات یقینا قار کمین کے لئے بھی نافع ہوں گے۔ خلوص نیت اور حضور قلب ہے ان کا مطالعہ حضرت کی ذات با بر کات سے فیض یاب ہونے کا باعث ہوگا۔

اللّٰدرب العزت کے حضور دعا ہے کہ وہ اس ادنیٰ سے کوشش کوشرف قبولیت عطا فر ما کر بندہ کو بھی اینے چاہنے والوں میں شار فر مالیں ۔ آمین ثم آمین

> فقیرمحمد حنیف عفی عنه ایم اے ۔ بی ایڈ موضع باغ ، جھنگ



وَلِلَّهِ ٱلْاسْمَاءُ الْحُسْنِي فَادْعُوهُ بِهَا (الاعراف: ١٨٠)

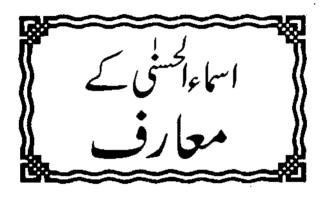

بیان حضرت اقد س مولا نا پیر ذ والفقاراحمد نقشبندی مجد دی دامت بر کاتهم



# اساءالحشي كےمعارف

اَلْحَمُدُلِلَّهِ وَ كَفَى وَ سَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى ..... اَمَّا بَعُدُا فَاعُودُ فَ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّحِيْمِ ، بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ وَ الَّـذِيُـنَ امَنُـوُا اَشَـِدُ حُبَّا لِلْهِ وَ لَـوُ يَرَى الَّذَئِنَ ظَلَمُوا اِذْيَرَوُنَ الْعَذَابَ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلَٰهِ جَمِيْعًا وَ اَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ . (القرة: ١٧٥)

.....وقال الله تعالىٰ في مقام اخر .....

ٱلرَّحْمَٰنُ فَسُثَلُ بِهِ خَبِيْرًا (الفرقان: ٩٥١)

.....وقال الله تعالى في مقام اخر .....

ُ وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنِيٰ فَادُعُوهُ بِهَا (الاعراف: ١٨٠) سُبُحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونُ٥ وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرُسَلِيُنَ٥ وَ الْحَمُدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ٥

اَللَهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ اَللَهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ اَللَهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ

# محبتِ البي فرضِ عين ہے

اللدرب العزت في ارشا وفر مايا:

وَ الَّذِيْنَ الْمَنُوا اَضَدُّ حُبًّا لِلَّهِ \* [ادرائمان والول كوالله تعالى سے شديد محبت موتى ہے] اس كا بامحاور ورتر جمد كيا جائے تو يول ہے گا ا ایمان والے اللہ رب العزت کی محبت میں سرشار ہوتے ہیں ا

الله رب العزت سے محبت کرنا فرض عین ہے۔ یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ حضرت حسن بھری رحمۃ الله علیہ ایک عجیب بات فر ماتے تھے کہ جس شخص نے الله رب العزت کو پہچانا وہ اس سے نفرت اس سے محبت کیے بغیر نہیں رہ سکتا اور جس نے دنیا کی حقیقت کو پہچانا وہ اس سے نفرت کیے بغیر نہیں رہ سکتا ۔ کتب سابقین میں ہے کہ الله تعالی فر ماتے ہیں کہ اے میرے بندے! میں گجھے دوست رکھتا ہوں اپنے اس حق کے سبب سے جو تجھے پر ہے اب تو بھی مجھے اپنا دوست بنا لے۔ یہ محبت کا راستہ شارث کث ہے۔

۔ راہ برسوں کی طے ہوئی بل میں عشق کا ہے بہت بڑا احسان

جوانسان عشق کے پرول سے اڑتا ہے اس کے لئے وصول الی اللہ کا راستہ بہت چھوٹا بن جاتا ہے۔

### عقل وبصيرت سے مغرفت ملتی ہے

سائنس کہتی ہے کہ انسان کے پانچ حواس ہیں۔ جبکہ علماء کے نزدیک چھرحواس ہیں۔ پانچ حواس تووہ ہیں جوسائنس بھی مانتی ہے۔

- (۱) توت بامره ..... د کینے کی توت
- (۲) قوت سامعه ..... یننے کی قوت
- (٣) توت شامه ..... سوتکھنے کی قوت
- (۴) توت ذا نقه ..... چکھنے کی قوت
- (۵) قوت لامه .... محسوس کرنے کی قوت

ایک اور حس بھی ہے جس کو ' عقل وبصیرت' کہتے ہیں۔سائنس اے نہیں مانتی ،ہم مانتے ہیں۔ بیچھٹی حس سب سے اعلیٰ حس ہے کیونکہ پانچے حواس میں تو جانور بھی شامل ہیں۔انسان کی امتیازی شان چھٹی حس کی دجہہے ہے۔

ہر حس کی اپنی لذھیں ہیں۔ عقل وبصیرت والی حس سے اللہ تعالی کی معرفت ملتی ہے اور معرفت کی لذھیں سب سے زیادہ ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آ دی بہت ہی خویصورت پھول دیکھتا ہے تو وہ اپنی بینائی کے بقدراس سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ جس کی بینائی ٹھیک ہوگی وہ تو اس کے شیڈ کو دیکھ کر اور بھی خوش ہوگا اور جس کی بینائی ٹھیک نہ ہو، بینائی ٹھیک نہ ہو، اس پانچ نمبر کا چشمہ لگا ہوا ہوا ور اس وقت ہاں کے پاس چشمہ بھی موجود نہ ہوتو اس کو پھول پوری طرح نظر نہیں آئے گا۔ پھول کی خوبصورتی وہی ہے۔ جو اس کے حسن کو بار کمی سے دیکھ رہا ہوتا ہے وہ لذت بارہا ہوتا ہے اور جس کے سامنے اس کے حسن کی بار کمی ہوتی ، وہ آ دی لطف اندوز ہونے سے قاصر ہوتا ہے۔

ای طرح جس انسان کو اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہو جائے اس کو وہ لذتیں ملتی ہیں جوکسی اور طریقے سے ملتاممکن نہیں ہوتیں۔

# جہنم میں جیجنے سے بھی بردی سزا

قیامت کے دن سب سے بڑی سزایہ ہوگی کہ اللہ رب العزت نافر مانوں کواپنے ویدار سے محروم فرمائیں گے۔ بیچہنم میں بھیجنے سے بھی بڑی سزا ہے۔اللہ رب العزت اس کے ساتھ ہم کلامی سے بھی انکار فرماویں گے۔ چنانچہ ارشا وفرمائیں گے:

إِخُسَنُواْ فِيُهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ (الْمَوْمُونِ ١٠٨)

[ پڑے رہو پھٹکارے ہوئے اس میں اور مجھ سے گفتگومت کرد] اس کے بعدان میں سے کوئی بندہ اللہ رب العزت ہے ہم کلای نہیں کر سکے گا۔ ایک اور مقام برقر آن مجید میں ارشا دفر مایا:

وَلَايُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوُمَ الْقِيمَةِ (آل عران 22) [نتهم كلام بوگاان سے الله اور نه تكاه كرے كاان كى طرف قيامت كون ا

ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ نے نی علیہ السلام کی موجودگی میں یہ آیت پڑھی کلا اِنَّهُمْ عَنْ دَّ نِهِمْ يَوُ مَنِلْ لَمَحْجُو بُوُن. (مطفقین: ١٥) [ مجرم لوگ قیامت کے دن اس حال میں ہوں گے کہ ان کے اور پروردگار کے درمیان تجاب ہوگا]

جب بی علیه الصلوة والسلام نے بدآ بت می تو آپ کورونا آگیا۔

#### جنت میں سب سے بڑاانعام

الله رب العزت کا کسی بندے کو اپنے ویدار سے محروم کر ویٹا سب عذابوں سے پر اعذاب ہے۔ پڑاعذاب ہے اور اللہ تعالیٰ کا کسی کو اپنا ویدار کرا ویٹا سب انعامات سے بڑا انعام ہے۔ حدیث پاک میں بھی آیا ہے کہ جنتی لوگوں کو بڑا انعام یہی ملے گا۔ چنانچہ اللہ کے محبوب مٹی آیتے نے ارشاوفر مایا:

إِنَّ اَهُـلَ الْـجَنَّةِ يَدُخُلُونَ عَلَى الْجَبَّارِ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّتَيُنِ فَيَقُرَءُ عَلَيْهِمُ الْقُرُآن.

[ بے شک جنتی لوگ اللہ رب العزت کے حضور دن میں دومرتبہ پیش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان ( جنتیوں ) کوخو دقر آن سنا ئمیں گے ]

وہ مجلس کیسی ہوگی اوراس کے لطف اور مزے کیسے ہوں سے ....!!!

آئ جب کوئی اچھا قاری قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو انسان کے رو نگئے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل پر عجیب سی کیفیت طاری ہوجاتی ہے۔ جب اللہ رب الله رب العزت اپنا کلام خود سنا کیں گے اور ایمان والے سننے والے ہوں گے تو سوچئے کہ اس وقت لذت کا کیا عالم ہوگا۔

کتابوں میں لکھا ہے کہ جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو ان میں سے بعض کو اللہ رب العزمت کا دیدارنصیب ہوگا۔



وُجُوُهٌ يَّوُمَنِدٍ نَّاضِرَةٌ إلى رَبِّهَا نَاظِرَة (القَيْمَة ٢٢/٢٣)

[كُلْ چِرےاس دن تروتازه ہوئِ اسپے رب كى طرف د كيور ہے ہو كَ ]

قيامت كدن مصيبت كاان بركوئى فم نهوگا۔

قيامت كدن مصيبت كان بركوئى فم نهوگا۔

لايَحُونُهُمُ الْفَرَعُ الْاَكْبَرُ

لَايَحُزُنهُمُ الْفَزَعَ الْاَكْبَرُ [ نَثْمُ بوگاان *كويزى هجرابت بش* ]'

توجنت میں سب سے بوی لذت والی چیز اللدرب العزت کا دیدار ہوگا۔اس کے ارشادفر مایا:

إِنَّ الْمُتَّقِيِّنَ فِي جَنْتِ وَ نَهَرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقِ عِنْدَ مَلِيْكِ مُقْتَدِدٍ طَ [ بِ شَكَمَتَقِينَ باغول مِن بوكِ اور نهرول مِن سِحِ مُعَانَ مِن افترار والے باوشاہ كے باس] (القر٥٥)

آج و نیا کے بادشاہ جلوہ افروز ہوں تو محفل سجاتے ہیں اور جب ما لک الملک جلوہ بفروز ہوں مے تو کیسی محفل ہی ہوگی۔اس لئے اللّٰدرب العزت کا قرب اوراس کے دیدار کی لذت پانے کی دعا ئیں اکثر کرنی جا ہمیں۔رابعہ بھریہ " کوکسی نے دعا دی کہ اللّٰہ تعالٰی آپ کو جنت عطافر مادے۔انہوں نے آھے سے جواب دیا:

المجار نم الدار [(پہلے) پڑوی پھر گھر] لین گھر کی دعابعد میں کرنا پہلے پڑوی کی بات کرنا کہ میراپڑوی کون ہے گا۔

خوشی کے آنسو

اللهربالعزت نے قران مجید میں ارشا دفر مایا: وَ رَضُوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ

[اورالله کی رضاسب سے بری چیز ہے]

اللہ رب العزت کا راضی ہوجانا مؤمن کے لئے سب سے بڑی خوشی کی بات ہوتی

الد المراض المر

خوش جرى سنادى اورآ مے چلے گئے۔ جب وہ بزرگ واپس آئے تو ديكھا كہوہ پررور ہا بے ۔ چنانچدانہوں نے پھر پوچھا كہ پہلے تو اس كئے رور ہے ہتے كہ كہيں تہميں جہنم كا

ایندهن نه بنادیا جائے ،اب کیول رور ہے ہو؟اس نے کہا،حضرت! پہلے خوف کا رونا تھا اوراب خوشی سے رور ہا ہوں کہ میراما لک مجھ سے راضی ہوگیا ہے۔

ایک مرتبه حفرت انی بن کعب الله بیٹے تے۔ بی علیہ العسلوٰة والسلام نے ان کو بلا کرفر مایا کہ بچھے سورة بیسنة ساؤ۔ حدیث پاک کامنہوم ہے کہ بچھے حکم ہواہے کہ بچھے سورة بیسنة ساؤ۔ وہ بڑے بچھدارتے۔ چنانچہ آ گست پوچھنے لگ، اے اللہ کے مجوب ما اللہ اللہ سَمانی ؟ اُ اللّٰهُ سَمَّانی ؟

[كيااللدب العرف في مرانام كرفر مايا مع؟]

نى علىدالصلۇق والسلام ئے ارشا وفرمايا: مُعَمِّ اللَّهُ سَمَّاكَ

معم الله مسمات بال الله تعالى في تمهارانام في كرفر مايا ب كدا في بن كعب عدي كوكه قرآن

سنائے ۔ محبوب! آپ بھی سنیں مے اور میں پروردگار بھی سنوں گا۔ بیس کر ابی بن کعب عظامی کا میں کا ابی بن کعب عظامی کا تھا۔ کعب عظامی کا تھا۔

کہاں میں اور کہاں یہ نکہتِ گل سیمِ مبح تیری مہریانی

سيدناصديق اكبر الشيشريف فرمايي - ناث كالباس بهنا بواب - سب بجريجوب

النظائیل کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ اوپر سے حضرت جرئیل جانم اتر تے ہیں۔ جرئیل امین نے ٹاٹ کالباس پہنا ہوا تھا۔ انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں سلام پیش کیا اور عرض کیا ، اے اللہ کے نبی طرفی آیا ہے! ججے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے۔ وہ ابو بر صدیق بھی کے عمل سے اتنا خوش ہیں کہ انہوں نے آسان کے سب فرشتوں کو تھم دیا ہے کہ تم بھی صدیق اکبر بھی کی طرح ٹاٹ کالباس پہنو۔ اس لئے میں بھی ٹاٹ کالباس پہنو رات لئے میں ایر بھی ٹاٹ کالباس پہنو۔ اس لئے میں ایو بھر آؤ کہ کیا ابو بکر اس حال میں بھی جھے سے خوش ہے۔ سیدنا صدیق اکبر بھی نے منا تو ان کی آتھوں میں آنو آگئے اور کہنے گئے، ''میں اپنے رب سے ہرخال میں راضی ہوں' اللہ اکبر۔ میں آنو آگئے اور کہنے گئے، ''میں اپنے رب سے ہرخال میں راضی ہوں' اللہ اکبر۔

خاتفين كامقام

جس بندے کے دل میں میٹم لگا ہو کہ اللہ تعالی راضی ہو جا کیں۔اس مقصد کے لئے وہ گنا ہوں سے بچے اور اپنے دل میں اللہ رب العزت کا خوف رکھے۔اللہ رب العزت ایسے بندے کو جنت عطافر ما کیں گے۔

وَ اَمَّا مَنُ حَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَلَهَى النَّفُسَ عَنِ الْهَوىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَأُولى . (الناذعات: ٣٠ ١٣)

[اورجوای رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرااورا پنے آپ کوخواہشات نفس سے بیایا، بے شک جنت ہی اس کا ٹھکا نہ ہے ]

سجان الله، عام مؤمنین کوایک جنت اور خائفین کوالله تعالی و وجنتی عطافر ما تین اسکان الله، عام مؤمنین کوایک جنت اور ایک مہمان خانه ۔ لگتا ہے کہ الله تعالی ان خانه ۔ لگتا ہے کہ الله تعالی ان خائفین کواس طرح باجماعت جنت میں جانے کی توفیق عطافر ما تیں مجمان نوازی کا سلسله علیحدہ ہوگا۔

# سالك كي ايك خاص نشاني

کسی شاعرنے کہا،

۔ ہمہ شہر پُرزِ خوباں منم خیالِ ماہے چہ کنم کرچٹم کی بیں نہ کند برکس نگاہے

ا سارا شرحینوں سے بحرار اے۔ میں ہوں اور میرے بوب کا خیال ہے۔ میں کیا کروں۔ کہ جوآ کھ صرف ایک کو دیکھنے کی عادی ہو وہ کسی اور کی طرف اٹھتی ہی نہیں آ

سالک بھی حقیقت میں کید ہیں ہوجاتا ہے ۔۔۔۔۔کیا مطلب؟ ۔۔۔۔مطلب یہ ہے کہ اس کی نگا ہیں فقط اپنے مطلوب پر مرکوز ہوجاتی ہیں۔اللّٰدرب العزت ہی اس کا مطلوب حقیقی اور مقصود حقیقی بن جاتا ہے۔ یہ سالک کی ایک خاص نشانی ہے۔اس کے دل سے یہ اس

''خداوندا!مقصودِ من توئی ورضائے تو مرامحبت ومعرفت خود بدہ'' [یاالتی ! تو بی میرامقصود ہے اور میں تیری بی رضا کا طالب ہوں ، تو مجھے اپنی محبت ومعرفت عنایت فرمادے ]

### عشق اورفسق کی طرف بلانے والے

اس دنیا میں دوسوچیں رکھنے والے انسان ہیں۔ ایک طرف دنیا دار ہیں .....دنیا کی طرف بلانے والے .....فلموں میں کام کرنے والے .....گانا گانے والے .....دنیا کے متوالے .....بھی ان کی شکلیں دیکھا کریں کہان پر کیسے ٹوست برس رہی ہوتی ہے .....دوسری طرف انبیائے کرام اوران کے غلام ہیں۔ بیلوگ اللدرب العزت کے عشق کی طرف بلاتے ہیں۔ یادر کھیں کہ عشق حقیقی ہی عشق ہے اور عشق مجازی فسق ہے۔ انبیائے کرام عشق کی طرف بلاتے ہیں اور اہل و نیافتق کی طرف بلاتے ہیں۔اللہ والوں کے چیروں پر خوست برس کے چیروں پر خوست برس رہی ہوتی ہیں جب کد نیا والوں کے چیروں پر خوست برس رہی ہوتی ہے۔شیطان ان کے سامنے ان کے برے ملوں کو بھی اچھا بنا کر چیش کرتا ہے۔ اَفَعَنْ ذُیّنَ لَهُ سُوءً عَمَلِهِ فَوَءً اَهُ حَسَناً

[ پس کیا وہ شخص جس کے سامنے اس کے برے مل مزین کر دیتے جا کیں۔ پس وہ ان کواحیا سمجھے ]

اللہ والے کہتے ہیں کہ محنت کر واور رب کو مناؤ، جب کہ و نیا دار کہتے ہیں کہ کھاؤ ہو اور مزے اڑاؤ۔ ہمیں جاہیے کہ ہم محنت کرکے اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں۔

#### قدردانول سےرب کی قدر پوچھو

الله رب العزت كى محبت كى بالتمل يمى عجيب بين - الله تعالى ارشا وفر مات بين: اَلَوْ حُمِلُ فَسُنَلُ بِهِ حَبِيْرًا (الفرقان: ٥٩)

[رحمان کے بارے میں جانے والوں سے پوچھو]

ایک باوشاہ نے لیل کے بارے میں سا کہ مجنوں اس کی محبت میں ویوانہ بن چکا ہے۔ اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں لیل کو دیکھوں تو سہی ۔ چنا نچہ جب اس نے دیکھا تو اس کارنگ کالاتھا اورشکل بھدی تھی۔ وہ اتنی کالی تھی کہ اس کے ماں باپ نے لیل رات ) سے مشابہت کی وجہ سے اس کو لیل (کالی) کا نام دیا ۔ لیل کے بارے میں باوشاہ کا تصور میں تھا کہ وہ بڑی ناز نین اور پری چہرہ ہوگی مگر جب اس نے لیل کو دیکھا تو اسے کہا،

از دگر خوباں تو افزوں نیستی [تو دوسری عورتوں ہے تو زیادہ خوبصورت تونہیں ہے۔ ا جب بادشاہ نے بیرکہا تو کیل نے آگے ہے جواب دیا:

گفت خامش تو چوں مجنوں نیستی اخاموش ہوجا، تیرے پاس مجنول کی آنکھ نہیں ہے اگر مجنول کی آنکھ ہوتی تو تخفیے دنیا میں میرے جیسا خوبصورت کوئی نظرنہ آتا ا

# اسم جلالہ کےمعارف

الله تعالیٰ ارشاد قر ماتے ہیں:

وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا (الاعراف: ١٨٠) [اور الله تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں ، پس تم اسے ان ( نامول سے) پکارو]

الله رب العزت كالميك ذاتى نام ہے اور باقی صفاتی نام ہیں۔ ذاتی نام اللہ ہے۔ اس نام كواسم جلالہ اور سيد الاساء بھى كہتے ہیں۔ ننا نوے صفاتی نام وہ ہیں جوقر آن مجيد میں بیان ہوئے اورا حادیث میں ان كے علاوہ بھى كئى نام آئے ہیں۔ چونكہ اللہ تعالیٰ كی صفات كی كوئی انتہائمیں اس لئے اس كے صفاتی ناموں كی بھى كوئی انتہائمیں ہے۔ اس

لئے نبی علیہ الصلوٰ قوالسلام نے بیدعا ما تکی،

"اے اللہ! میں تیرے ہراس نام ہے دعا مائگتا ہوں جس کاعلم تونے اپنے رسولوں کو دیا، یا اپنے ملائکہ کو دیا، یا جس کاعلم تو نے کسی کوئیس دیا فقط تیرے اپنے پاس موجود ہے، اے اللہ! میں تیرے ان نامول ہے بھی تجھے دعا مائگتا ہوں۔"

اس سے پنہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کی کوئی انتہانہیں ہے۔ کسی کہنے والے نے کیاخوب کہاہے،

۔ جس کے ناموں کی نہیں ہے انتہا ابتدا کرتا ہوں اس کے نام سے

### كتاب ' فتح الله'' كا جمالي تعارف

الله تعالیٰ کا ذاتی نام''اللهُ''بِزی معرفتوں کا حامل ہے۔اس پر بجھے عربی زبان میں ککھی ہوئی کتاب بپڑھے عربی زبان میں ککھی ہوئی کتاب بپڑھنے کا موقع ملا،جس کا نام'' فتح اللهُ' تھا۔ وہ کتاب ایک ہزارصفحات بپڑھنے ہیں۔ پرمشتل ہے۔اس کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے معارف بیان کئے گئے ہیں۔

#### قرآن مجيد كانجوز

الله كالفظ قرآن مجيد كانچو ز ب الك على نكته ذبن ميں ركھے ،قرآن مجيد كى سورتوں كى تين اقسام ہيں ۔ سورة مجادله كى ہر ہرآيت كاندرالله تعالىٰ كانام آتا ہے۔ دوسرى وه سورتيں ہيں جن ميں ہر دوسرى تيسرى آيت كاندرالله تعالىٰ كانام آتا ہے۔ جيسے سورة الرحمٰن ۔ اس سورة كى ہر دوسرى تيسرى آيت كے بعد فَبِاَي الآءِ دَبِّ حُمْمَا مُنَّ اللهُ كانام آتا ہے ، جو بقيم فركي الله كانام ہے ، جو بقيم سورتيں ہيں اگران پر جى خوركيا جائے تو ہر پانچ سات آيوں كے بعد الله رب العزت كا سورتيں ہيں اگران پر جى خوركيا جائے تو ہر پانچ سات آيوں كے بعد الله رب العزت كا

نام آتا ہے۔

وَ يَسْتَعِجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ [اوروه لوگ عذاب كى جلدى كررہے بيں] اب اس كا جواب بيكھى ديا جاسكتا تھا كه عذاب جلدى آئے گا، مُرفر مايا، وَ يَسْتَعِجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَ لَنْ يُتُحْلِفَ اللّهُ وَعُدَه ((الحجَّ: ٢٨)) [اوروه لوگ عذاب كى جلدى كررہے بيں ۔اورالله برگزانے وعدے كا خلاف نہيں كريگا]

أيك اورجكه برارشا دفرمايا:

ذلِکَ بِمَا قَدُمَتُ أَيْدِ يُكُمُ [به بهجوان كم التحول نے آ مح بھیجا] اب اسلوب به بتار ہائے كه بهجنم من جائيں كے مرجواب كياديا گيا، ذلِكَ بِمَا قَدْمَتُ آئِدِ يُكُمُ وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيْدِ (الانفال: ۵) [به به جوتمهارے ہاتھوں نے آ مے بھیجا اور بے شک اللہ تعالی بندوں پرظلم كرنے والانہيں ہے] الله رب العزت نے يہاں بھى اپنامبارك مام شامل فرماديا۔

پهرايك اورمقام پرفرمايا:

وَالَّبِعُ مَا يُوَّطِي إِلَيْكَ وَاصْبِرُ حَتَّى يَحْكُمُ اللَّهُ (يِنْنَ ١٠٩) [اورآپاس كى اتباع سيجة جو كِيمآپ كودى كـ ذريع عطاكيا كيا اورصبر سيجة حتى كمالله تعالى فيصله كردے]

ان آیات پرخور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے سنار تکینے کو فٹ کرتا ہے تو زیور کا حسن برجہ جاتا ہے تو زیور کا حسن برجہ جاتا ہے اس کے تکینے کے ساتھ دی ہے۔ ساتھ ذینت بخش دی ہے۔

علماء نے یہاں ایک نکتہ تکھاہے ، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی کو قر آ ن مجید کے ترجیح کا بالکل بی پید نہ ہوگر وہ قر آ ن مجید کی تلا ہے یار بالکل بی پید نہ ہوگر وہ قر آ ن مجید کی تلاوت کرے قوچونکہ اس کی زبان سے اتی بار باللہ کا لفط نکل رہا ہوتا ہے اس لئے چند صفحات پڑھنے کے بعد اس کی زبان سے اتی بار اللہ کا نام نکل آتا ہے کہ اس کواللہ کے ڈکر کا فائدہ تو نصیب ہو بی جاتا ہے۔

حضرت مرهبه عالم فرمایا کرتے تھے کہ اگر بالفرض قرآن مجید کوکشید کیا جائے بعنی نچوڑا جائے تعنی نخوڑا جائے تو آن مجید کا نخوڑا جائے تو آن مجید کا نخوڑا ورضلا صد ہے۔

# دومعرفول كالمتحمل نام

یہ جیب بات ہے کہ اللہ رب العزت کے نام کے شروع میں الف لام ہے، یہ معرفہ کے لئے استعال ہوتا ہے۔ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ کی لفظ کو معرفہ بنانے کے لئے اس کے شروع میں الف لام لگا دیا گیا ہواس پرحرف میں الف لام لگا دیا گیا ہواس پرحرف ندان میں الف لام بھی معرفہ بنانے کیلئے اور یا بھی معرفہ بنانے کیا ہوری عربی زبان میں صرف اللہ کا نام ایسا ہے کہ اس پر الف

BC June DESCENSION DE LA CONTRACTION DEL CONTRACTION DE LA CONTRAC

لام بھی داخل اور یا بھی داخل ہوسکتا ہے۔ کو یا کہ اللہ کا نام دومعرفوں کامتحمل ہے۔

بنقطه نام ... توحيد كاپيغام

الله تعالی نے اپنے لئے اتنا بے عیب نام پیند کیا کہ اس نام کے کسی حرف پر نقط نہیں ہے۔ اس لئے کہ تو حید چا ہے تھے۔ اگر نام میں نقط آجا تا تو شرک کرنے والے لوگ بھی کوئی جواز ڈھونڈ لیتے ۔ اس لئے بتادیا کہ اس کی ذات وصفات میں شرک کی مخوائش نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات میں تم کوئی نقص نہیں نکال سکتے اور نہ کسی کواس کی ذات میں شریک کرسکتے ہو۔ وہ ہر عیب سے پاک ہے اور ہر شرک سے بالاتر ہے۔

#### سب اشارے الله کی طرف

"الله" ایسانام ہے کہ اگر اس نام کے حرفوں کو آپ جدا جدا کرتے جا کیں تو بیخے والا نام بھی اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر لفظ" الله" کا اشارہ بھی الله رب العزت کی طرف ہے۔ اگر شروع والی الف ہنادیں تو باقی لفظ کو کیے پڑھیں گے؟" لسلسه "پڑھیں گے۔ اس کا اشارہ بھی الله رب العزت کی طرف ہے۔ الله تعالی ارشاد فرماتے ہیں:

لِلْهِ مَا فِی المُسَمُواْتِ وَ مَا فِی الْآدُضِ (البَقرہ:۲۸۴) [الله کے لئے ہے جو پھھ آسانوں میں ہےاورز مین میں ہے ] اگر پہلی لام بھی ہٹادیں تو ہاتی ''لسہ'' بیچے گا۔اس کا اشارہ بھی اللہ رب العزت کی طرف ہے۔اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں :

لَهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَ مَا فِي الْآرُضِ (البَقره: ٢٥٥) [اس كے لئے ہے جو کچھآ سانوں میں ہےاورز مین میں ہے] اگر دوسری لام بھی ہٹا دیں تو باقی'' ہ'' بچے گا۔اس کا اشارہ بھی اللّٰہ رب العزے کی

طرف ہے۔اللہ تعالی ارشادفر ماتے ہیں:

لَا إِللهُ إِلا هُو (الحشر:٢٢) أنبيل بكولى معبود مروبي

قربان جائیں اس پروردگار پرجس نے اپناذاتی نام بھی وہ پسند کیا کہ اگر کوئی ایس نام کے حروف کو جدا کر کے فکڑ ہے کھڑ ہے بھی کرد ہے تو ہر بیچنے والا فکڑ اللہ رب العزت کی طرف اشاره كرے كا\_

يحيل ايمان

الله تعالی ارشاد فرماتے ہیں:

لَبَازَكَ اسْمُ رَبِّكَ (الرحمٰن: ١٨) [بركت والانام ب تير ارب كا]

الله تعالى خود بتاريم بيل كرية المركت والاسهداى نام كى وجدي بمين ايمان میب ہوتا ہے۔علاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آ دی یوں کلمہ پڑھے،

لا اله الا الرؤف محمد رسول الله

لا اله الا الوحيم محمد رسول الله

لا اله الا الرحمن محمد رسول الله

تو وہ مسلمان نہیں ہوتا کیونکہ صفاتی نام تو اوروں کے لئے بھی استعالی ہو سکتے ہیں اً سمي اوربصيراوروں كے لئے بھى استعال ہوسكتے ہيں۔ جب تك ووكآ إلله إلا الله

عَمْدٌ رُسُولُ اللهِ كهرواتي نام بيس الكاتب تك اسكاايان كمل بيس موكار

# دريال ختم كرنے والا نام

یدالیا برکت والا نام ہے کہ جہاں آجاتا ہے وہاں فاصلے سمٹ جاتے ہیں اور یال ختم ہوجاتی ہیں۔مثال کے طور پر ایک لڑکی نامحرم تھی ،شریعت کہتی ہے کہ اس کی

کرف دیکنا حرام ہاوراس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا حرام ہے، لیکن جب ای لڑکی کو فکاح کے ذریعے قبول کرلیتے ہیں تو وہ احبیہ سب اپنوں سے بوی اپنی بن جاتی ہے، حتیٰ کہا ہے زندگی کی ساتھی کہا جاتا ہے۔ قرآن عظیم الشان نے کہا:

# هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَٱنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ (البِّره:١٨٤)

[ وهتمهارالباس بين اورتم ان كالباس مو]

[ا \_ او گواؤرواس رب ہے جس نے تہمیں ایک نفس سے پیدا کیا ادراک نفس سے پیدا کیا ادراک نفس سے اس کا جوڑ پیدا کیا اور پھیلائے ان دونوں میں بہت مرداور عور تیں ۔ اور ڈرتے رہواس اللہ ہے جس کے واسطے سے تم آپس میں سوال کرتے ہو۔ اور لحاظ کروقر بت داری کا]

تماءل کے کہتے ہیں؟ ایسی برکت والی ذات ہے کہ اس ذات کی برکت ہے ہم آپس کی رشتہ داریاں قائم کرتے ہیں ۔ اگر اس کا نام درمیان میں نہ آتا تو نکاح بھی نہ ہوتا ۔ کتنا برکت والا ہے وہ نام کہ جب درمیان میں آتا ہے تو فاصلے سٹ جاتے ہیں اور اجنبی لوگوں کو ایک دوسرے کا اپنا بنا دیتا ہے ۔ نہ صرف یہی بلکہ جس کی طرف دیکھنا حرام قااس کی طرف دیکھنا کا رثو اب بن جاتا ہے۔

### اسم ذات کی برکات

اس نام کی برکتیں بہت ہیں لیکن بچی بات ہے کہ ہم ان برکتوں سے واقف نہیں ہیں اس لئے کہ ہم نے بھی آ زمایا ہی نہیں۔اگر بھی ہم ایسے لوگوں کے پاس بیٹھ جا کیں جنہوں نے اس نام کی برکتوں کودیکھا بھالا ہوتا ہے تو وہ اس کے معارف ہمارے سامنے کھولیس کے کہاس نام کی کیابر کت ہے۔

### اسم اعظم

حديث ياك مين آيا بك الله تعالى ك نامول ميس سوايك نام اسم اعظم ب\_ اس نام کی برکت سے جو دعا مائلی جائے قبول ہوتی ہے۔ امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ الله علیہ محقیق كرنے كے بعد فرماتے ہيں كماللد تبارك وتعالى كاذاتى نام "الله "مىاسم اعظم ہے۔قاضی ثناء اللہ یانی پی رحمۃ الله علیہ نے تغییر مظہری میں اس پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے۔ وہ مجمی یمی متجه تکالتے ہیں کداسم ذات الله ہی اسم اعظم ہے۔ آصف بن برخیا کواسم اعظم ہی معلوم تھا جسکی وجہ سے انہوں نے ملکہ ءبلقیس کا تخت مثکوا لیا تھا لیکن یا در کھیں کہ ہر زبان اس قابل نہیں ہوتی کہ جب وہ اس نام کو لے تو ہر دعا قبول ہو جائے ، البتہ کچھ ز با نیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ایسا درجہ یا لیتی ہیں کہ جب ان سے بیانڈ کا لفظ نکلیا ہے تو پھر وہ اسمِ اعظم والا اثر دکھا ویتا ہے۔مثال کےطور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کوکہا كرتے تھے، قُلم بِإِذُنِ اللَّه تومردہ تھوڑی در كے لئے زندہ موجاتا تھا... اگر آج ہم قُمُ بِاذُن اللَّهِ كَهِين توسويا موابنده نهين جاكما ، مرا مواكيا زنده موكا... بيدوي الفاظ بين جو حضرت عیسیٰ علیه السلام استعال کرتے تھے اور یہی الفاظ ہم کہتے ہیں ، بلکہ اگر ہم لاکھ مرتبہ بھی کہیں تو مردہ ٹس ہے مسنہیں ہوتا۔الفاظ وہی ہیں گر زبان بدل گئی۔ وہ نبی کی زبان تھی اور یہ ہماری جھوٹی زبان ہوتی ہے جس کی وجہ سے اثر نہیں ہوتا۔ دیکھوکہ گوئی سے شیر مرجاتا ہے کین ای گوئی کوئیل میں رکھ کر ماریں توشیر تو کیا چڑیا بھی نہیں مرتی ۔ البتہ بندوق میں ڈال کر ماریں گے توشیر بھی مرے گا اور ہاتھی بھی ۔ ای طرح اسم اعظم تو ''اللہ'' بی ہے۔ یہ جموثی زبانوں سے نکلے گا تو اثر نہیں ہوگا۔ جس منہ سے انسان چفل خوری کرتا ہے، بہتان لگاتا ہے، دوسروں کے بارے میں بدزبانی اور بدکلای کرتا ہے ایک زبان سے پہلفظ نکلے گا تو اس کی برکتیں ظا بر نہیں ہوں گی۔ برکتوں بدکلای کرتا ہے ایک زبان میں ہوئی چا ہیئے ۔ اسم اعظم تو اللہ بی ہے کین جب کی تجی زبان سے نکلے و بات ہے۔ مثال کے طور پر

(۱) .....نی علیہ الصلوٰ قوالسلام ایک درخت کے پنچ آرام فرمار ہے ہیں، تلوار لکی ہوئی ہے۔ شمامہ بن اٹال جواس وقت تک ایمان نہیں لایا تھا ادھرآ نکلا۔ اس نے دیکھ کرکہا کہ پیتو گولڈن چانس ہے، تلوار بھی ہے اور سلمانوں کے پیغیر بھی سوئے ہوئے ہیں، کیوں نہاس موقع ہے فائدہ اٹھاؤں۔ چنانچ دوہ دیے پاؤں آیا اور اس نے تلوار اپنے ہاتھ ہیں نہاس موقع ہے فائدہ اٹھاؤں۔ چنانچ دوہ دیے پاؤں آیا اور اس نے تلوار اپنے ہاتھ ہیں لے لی۔ وہ چا بتا تھا کہ وارکرے گراللہ کے جوب نہا تھا کہ وارکرے گراللہ کے جوب نہاتی ہیدار ہوگئے۔ جب اس نے آپیل بیدار دیکھاتو کہنے لگا،

من يمنعك مني يا محمد ؟

عبیعلیہ السلام نے ارشادفر مایا،' اللہ''۔اس لفظ میں الیں تا ثیرتھی کہ اس پرایسا خوف طاری ہوا کہ اس نے کا نیپنا شروع کر دیا ہے تی کہ اس کے ہاتھ سے تکوارینچ گرگئی۔ پھرنبی علیہ السلام نے تکوارا تھائی اور فر مایا،

من يمنعک مني؟ ٪

(اب کتھے میرے ہاتھوں ہے کون بچائے گا؟)

بیان کروہ آپ مٹھی کی خوشا مرک نے لگا کہ آپ تو قریش خاندان میں ہے ہیں،

بڑے اچھے اخلاق والے ہیں، دشنوں کو معاف کر دینے والے ہیں اور بلند ہمت ہیں

.... نی علیہ الصلو ق والسلام نے ارشا دفر مایا، جاہیں نے تھے معاف کر دیا .... جب نی

علیہ الصلو ق والسلام نے معاف فرما و یا تو تمامہ بن اٹال کھڑ ارہا۔ آپ نے بوچھا، تمامہ!

میں نے تھے معاف کر دیا ہے، ابتم جاتے کیوں نہیں؟ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے

مجبوب مٹھی ہے معاف کر دیا ہے، اب کھڑ ااس لئے ہوں کہ آپ جھے کلم ہمی پڑھا

دیجے تا کہ اللہ تعالیٰ بھی جھے معاف فرما دیں۔ اللہ اکبر

(۲) .....اتوی صدی بجری میں تا تاریوں کا ایسا فتندا شاتھا کہ انہوں نے مسلمانوں کے پاس کہیں بھی حکومت سے تخت وتاج چھین لیا تھا۔ اس وقت پوری دنیا ہیں مسلمانوں کے پاس کہیں بھی حکومت نہیں رہی تھی ..... تا تا ری اس قدر غالب آگئے کہ بغداد میں ایک دن میں دولا کھ مسلمانوں کو ذیح کردیا گیا تھا ....مسلمانوں پران کا اتنا ڈراٹر انداز تھا کہ ایک تا تاری عورت نے ایک مسلمان مردکود یکھا تو کہنے گئی ،خبردار! مت بلنا۔ وہ و بیں کھرار ہا، وہ عورت کھر میں گئی اور خبر لا کراس نے اس مسلمان مردکوقتی کردیا ..... تا تاری جس شہر میں جاتے تھے۔

در بندایک شہرکا نام ہے۔ ایک تا تاری شغرادہ اپنے گروپ کو لے کروہاں پہنچا اور
مسلمانوں نے وہ شہرخالی کردیا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا کہ ہماری بہادری دیکھوکہ مسلمان ہمارا
نام سنتے ہیں اور شہرخالی کر کے بھا گ جاتے ہیں۔ پولیس نے اسے اطلاع دی کہ
جناب! شہر میں ابھی تک دو بندے موجود ہیں۔ ایک سفید رئیش بوڑھے آدمی ہیں اور
ایک ان کا خادم لگتا ہے اور وہ دونوں مسجد میں بیٹے ہیں۔ اس نے چونک کرکہا، کیا وہ ابھی
نہیں نکلے؟ بتایا گیا کڑیں نکلے۔ کہنے لگا کہ انھیں زنچیروں میں جکڑ کرمیرے سامنے پیش
کرو۔ پولیس گئی اور انھیں جھکڑیاں ڈال کرلے آئی اور انھیں شنراوے کے سامنے لاک

کھڑا کرویا ....ان کا نام شخ احمد در بندی رحمة الله علیہ تھا اور بیسلسلہ نقشبند ہے کہ بزرگ تھے .... شہزاد ہے نے کہا، تہہیں پیے نہیں تھا کہ میں اس شہر میں آرہا ہوں ۔ فرمایا ، پیتہ تھا۔
کہنے لگا ، پھر شہر سے نکلے کیوں نہیں ؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم کیوں نکلتے ، ہم تو اللہ کے گھر میں بیٹھے تھے ۔ وہ طیش میں آکر کہنے لگا ، اب تہہیں میری سزا سے کون بچائے گا ؟ .... جب اس نے بیہ کہا تو حضر ت در بندگ نے جوش میں آکر کہا ، اللہ ۔ جسے ہی انہوں نے اللہ کا لفظ کہا ، اللہ ۔ جسے ہی انہوں نے اللہ کا لفظ کہا ، ان کے ہاتھوں سے جھکڑیاں ٹوٹ کرنے گر پڑیں .... جب شہراد سے نے میم منظر دیکھا تو وہ سہم گیا اور کہنے لگا کہ بیکوئی عام آدی نہیں ہے ۔ چنا نچہ وہ کہنے لگا ، اچھا میں آپ کواس شہر میں رہنے گی اجازت دیتا ہوں۔

(٣)..... ہارے علاقہ میں حضرت خواجہ غلام حسن سواگ ٌ نا می ایک مشہور ومعروف بزرگ گزرے ہیں۔ان کا ایک بڑامشہور واقعہ ہے۔اس واقعہ کے پینکٹروں چھم وید گواہ موجود تھے ....ایک جگہ پر ہندواورمسلمان اکٹھے رہتے تھے۔ایک امیر ہندوحفرت کی توجہ سے مسلمان ہو گیا۔ ہندؤوں نے خواجہ صاحبؓ کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا کہ خواجه صاحب ہندؤوں پر جاد وکر کے مسلمان بنادیتے ہیں۔ بچے بھی ہندوتھا۔حضرت کوجو پولیس گرفتار کر کے لائی وہ سب ہندو تھے۔حضرت جب جج کے سامنے پیش ہوئے۔ پولیس کے سیابی اور تھانیدار نے حضرت کے گردگھیرا ڈالا ہوا تھا۔ جج نے حضرت سے یو چھا کہ تو نے اس ہندوکو کیوں مسلمان کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہنیں میں نے تو مسلمان ہیں کیا بیتو خودمسلمان ہواہے۔ جج نے اصرار کیا کنہیں تو نے مسلمان کیا ہے۔ آ خر حضرت نے ہندو تھانیدار کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا کیا اس کو بھی میں نے مسلمان کیا ہے، ساتھ ہی لفظ' اللہ'' کے ساتھ قلبی توجہ دی تو وہ فوراً کلمہ پڑھنے لگا۔اب د وحرے کی طرف اشارہ کیا تو وہ بھی کلمہ پڑھنے لگا۔ پھرای طرح آپ جس ہندو کی طرف بھی اشارہ کرتے وہ مسلمان ہوجاتا ہوں وہاں کھڑے کھڑتے یا نچے ہندؤوں نے

کلہ پڑھلیا۔ بیصورت حال دیکھ کرنج دوسرے کرے بیں چلاگیا کہ کہیں میری طرف بھی انگلی کا اشارہ نہ ہوجائے اور وہیں سے حکم سنایا کہ خواجہ صاحب کو باعزت بری کیا جاتا ہے۔ بیاب سے چلے جا کیں سسجان اللہ ، اللہ کے نام میں بڑی برکت ہے مگر افسوس کہ ہمیں بینام لینانہیں آتا۔ کچی بات عرض کروں کہ بیتوایک (Blank) خالی چیک ہے، جواس پرلکھ سکتے ہولکھ دو۔

(٣).....خواجه ابوالحن خرِقانی رحمة الله عليه حارے سلسله عاليه نقشبند مير ك بررگ تھے۔ ا یک مرتبه وه اسم ذات کے نضائل سنار ہے تھے،اس وقت کامشہورفلفی اور حکیم بوعلی سینا بھی وہاں پہنچ ممیا۔ آپ فرمار ہے تھے کہ اسم ذات سے انسان کی صحت میں برکت، انسان کے مل میں برکت ،انسان کے رزق میں برکت اورانسان کی عزت میں برکت ہوتی ہے۔عقلی بندے توعقلی ہی ہوتے ہیں ۔للندااس بیجارے کی عقل بھی پینسی رہی۔ چنانچ پخفل کے اختیام پراس نے حضرت ہے پوچھا کہ جی اس ایک لفظ کا ذکر کرنے سے اتى تبديليان آجاتى بين \_آپ نے فرمايا، 'اے خراتو چددانی 'العنی اے كدھے الحقے كيا یتہ''۔اب جب ایک مشہور آ دمی کو بھرے مجمع کے سامنے گدھا کہا گیا تو اس کے بیلنے مچوٹ مجئے ۔ حضرت بھی نباض تھے ۔ البذا جب انہوں نے اس کے چبرے پر پیینہ اترتے ہوتے دیکھا تو ہو چھا ، حکیم صاحب! پیینہ آرہا ہے۔ وہ کہنے لگا، حضرت! کیا كرون،آپ نے بھرے مجمع میں لفظ ہی ایسا كه دیا ہے۔حضرت فرمایا، بھيم صاحب! میں نے بحرے جمع میں ایک لفظ گدھا کہا اور اس کی وجہ سے تہارے تن بدن میں تبدیلی آ منی کیااللہ کے لفظ میں اتنی تا ٹیر بھی نہیں کہ وہ بندے کے دل میں تبدیلی پیدا کردے۔ ہر چیز کا اثر ہُوتا ہے۔ کھٹاس کا نام دو تین دفعہ لیس تو منہ میں یانی آئی جائے گا۔

ہر چیز کا اتر ہوتاہے۔ کھٹائن کا نام دوین دفعہ بیں ہو منہ بیں بان اس جائے 8۔ مشاس کا نام لیں تو ماشاءاللہ منہ میں میٹھا پن محسوس ہوگا۔ اگر کھٹاس اور مشاس کے تام کی لذتے بندہ محسوس کرتا ہے تو کیا اللہ کے نام کی لذت محسوس نہیں کرسکتا۔محسوس کرتا ہے مگر

وہی جس نے محبت کی ہو۔ ہر بندے کو بیلذت محسوں نہیں ہوتی۔اس کی لذت ہمارے : مشائخ کولمی۔ان کی زند گیاں ہمارے لئے مینار ہ نور کی حیثیت رکھتی ہیں۔

> ۔ یمی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر انبی کے القا پر ناز کرتی ہے مسلمانی

بیادگ المحلوة فی الجلوة كابصداق بن جاتے ہیں۔وہ جلوت میں بیش کر خلوت کی المجلوة فی المجلوة کب نصیب ہوتا ہے؟ ..... انسان كويد كرالي سے نصیب ہوتا ہے۔ بلك میں توبيك بتا ہوں كر حلوه بھى اسى سے نصیب ہوتا ہے۔ بلك میں توبيك بتا ہوں كر حلوه بھى اسى سے نصیب ہوتا ہے۔

### . صوفی کی صفات

مارےمشائے نے فرمایا:

ٱلصُّوُفِي كَائِنٌ بَائِنٌ

[صوفی کائن بائن ہوتاہے]

صوفی کالفظ اس بندے کے لئے استعال ہوتا ہے جوابینے دل کوصاف کرنے کا متنی ہو۔صوفی کالفظ صفا سے لیا گیا ہے ۔۔۔۔۔اگر اس کی تحقیق معلوم کرنی ہوتو تصوف و سلوک کی کتاب میں ایک منتقل باب ہے وہ پڑھ لیجئے ۔۔۔۔۔کائن بائن کا کیا مطلب ہے؟ کائن مع المخلق من حیث المظاهر و بائن منہم من حیث المباطن [ ظاہر میں مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے اور باطن میں مخلوق سے کتا ہوا ہوتا ہے] بعد میں فرمایا:

المصوفى غريبٌ قريبٌ .اى غريب بين اهله واصحابه من حيث توحش باطنه عنهم و قريب منهم من حيث تعلق ظاهره معهم . [صوفى دور بوتا اور دوستول سے اور دوستول سے

دور ہوتا ہے اس اعتبارے کہ اس کا باطن ان سے کٹا ہوتا ہے۔ اور ان سے قریب ہوتا ہے۔ اور ان سے قریب ہوتا ہے اس اعتبارے کہ ظاہری تعلق ان سے رہتا ہے ا کیسی ظاہر میں ان کے ساتھ الفت ہوتی ہے قریب ہوتا ہے اور باطن میں سب سے کٹا ہوا ہوتا ہے۔ اس کو مقام تبتل نعیب ہوتا ہے۔ وہ کٹا ہوا ہوتا ہے۔ اس کو مقام تبتل نعیب ہوتا ہے۔ وہ کٹا وق سے کٹ جاتا ہے۔ اس کو مقام کیکی نے کہا،

الصوفی فرشی عرشی [صوفی فرشی اورعرش ہوتاہے]

کینی جسم کے اعتبار سے فرش پر ہوتا ہے اور اپنی روح کے اعتبار سے عرش پر ہوتا ہے۔ بیداللٰدوہ نام ہے جو بندے کوفرش سے اٹھا کرعرش پر پہنچادیتا ہے۔

### یا الله که کریکارنے میں راز

یاورکیس کہ یا اللہ کہہ کر پکارنے میں زیادہ مزہ ہے ۔۔۔۔۔ کیوں؟۔۔۔۔اس میں کیا حکمت اور راز ہے؟۔۔۔۔۔ اگریا وحمیٰ کہہ کر پکاریں گے واللہ تعالیٰ کی صفت رہمانیت کو پکاریں گے ۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی باقی صفات نہیں آئیں گی ۔ مثلاً ستاری اور غفاری وغیرہ کا ذکر نہیں آئے گا۔ ای طرح آگریا مستار کہہ کر پکاریں گے تو صرف صفیت ستاری کی طرف اشارہ ہوگا باتی صفات کی طرف اشارہ ہوگا لیکن جب مؤمن کی طرف اشارہ ہوگا لیکن جب مؤمن کے صفاتی ناموں سے پکاریں تو صرف ایک صفت کی طرف اشارہ ہوگا لیکن جب مؤمن بندہ یا الملے کہ کر پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کی طرف اشارہ ہو جو باتا ہے۔ جو وف ندا میں سے ''یا'' سب سے کامل ہے ۔ یہ قریب اور بعید دونوں کے لئے استعال ہوتا ہے ۔ واہ میرے موالا! ندا کا لفظ بھی ایسا ہے جو سب سے کامل ہے اور اسم ذات اللہ بھی ایسا ہے جو سب سے کامل ہے اور اسم ذات اللہ بھی ایسا ہے جو سب سے کامل ہے اور اسم ذات اللہ کہتے ہیں تو اس وقت یہ بات متحضر رکھیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو سامنے رکھ کراسے پکارر ہے ہوتے ہیں۔

### اسم ذات کے حروف کی معرفت

الله كالفظ لكھا جائے تو لكھنے ميں جارحروف نظر آتے ہيں گر ادا كرنے ميں پانچ حروف ہيں۔ لكھنے ميں الف، لام، لام اور ہاہيں۔ ليكن حقيقت ميں اس ميں پانچ حروف ہيں۔الف، لام، لام، پھر الف جو حذف ہو چكى ہے اور پھر آگے ہا۔ ہمارے اكابرين نے اس كى معرفت لكھى ہے۔

.....الف سے اللہ \_ جواسم مسمیٰ ہے ۔ جس کا بیاسم ہے وہ کون ہے؟ وہ اپنی ذات میں بکتا ہے۔

..... پہلالام \_ جمال کالام ہے ۔ یعنی وہ اپنے جمال میں بکتا ہے۔

.....دوسرالام \_جلال کالام ہے۔ یعنی وہ اپنے جلال میں بھی میکا ہے۔

.....آ مے پھرالف آگیا جوحذف ہو چکا ہے۔

.....آگ' ها" ہے۔ یہ گول دائرہ بنا دیا گیا۔ یعنی اگرتم اس کی معرفت کو حاصل کرنے کے لئے ساری زندگی لگے رہو گے تو تم اس کی معرفت کی تہد تک نہیں پہنچ سکو کے ۔ اور بعض مشائخ نے کہا ہے کہ پہلوتی عبودیت ہے۔ اس میں بندوں کے لئے اشارہ ہے کہ اللہ تعالی نے تہارے کلے میں اپنی بندگی کا طوق ڈال دیا ہے۔

## ہاتھ کی اٹکلیوں سے اسم ذات کانقش

آپاس عاجز کی انگلیوں کی طرف دیکھیں۔ بیاسم ذات' اللہ''بنآ ہے۔الف' لام ، لام اور ہا۔اللہ کا لفظ ایسے ہی لکھا جاتا ہے۔ ہمارے مشائخ اللہ کے نام کی شکل انگلیوں سے بنا کرسالکین کے ول پررکھتے ہیں۔حضرت خواجہ بہا وَالدین نقشبند بخاریؒ پر اللہ تعالیٰ نے بیراز کھولا۔ وہ سالکین کے دل پرانگی رکھ کرروحا نیت سے اللہ کا لفظ کہتے تھے۔منقول ہے کہ

#### کان ینقش اسم الملہ علی قلوب السالکین اوہ اللّٰد کا نام سالکین کے تلوب پڑتش کردیا کرتے تھے ] سالک کو یوں محسوں : وتا تھا کہ جیسے کسی نے رہے ہے دل پراللّٰد کا نام تقش کردیا ہے۔

سما لک ویوں سوں اور اللہ کی حدیث کی ہے جب کی استان کا نام تو بہا واللہ کا سام کا اللہ کا نام نقش ان کا نام تو بہا وَاللہ بِن تِهَا مَّراس کی وجہ ہے نقشوند مشہور ہو گئے۔وہ دل میں اللہ کا نام نقش کردیا کرتے تھے۔

اب میہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے۔ آپ نے ویلڈنگ دیکھی ہوگی۔ جب دوکلاول میں ویلڈ کرنا ہوتو ایک راڈ ہوتا ہے جس کے دولیٹج بہت ہائی ہوتے ہیں۔ وہ جیسے ہی راڈ کوہائی دولیٹج پرلگاتے ہیں تو Spark ہوتا ہے اور دوکلڑ ہے آپس میں جڑجاتے ہیں۔ اللہ والیٹج پرلگاتے ہیں تا کہ ان کے اندر روحانیت کا ہائی وولیٹج ہوتا ہے۔ وہ انگلی کوراڈ بنا کراللہ کی شکل بندے کے دل پرلگاتے ہیں تو اسے اللہ تعالی کا تعلق نصیب ہوجا تا ہے۔ بنا کراللہ کی شکل بندے کے دل پرلگاتے ہیں تو اسے اللہ تعالی کا تعلق نصیب ہوجا تا ہے۔ اس کے بغیر موت نہیں آسکتی۔

### حضرت عبدالعزيز دباغت كاكشف

اسی نام (اللہ) کے ساتھ اللہ کی ساری مخلوق ذکر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشا وفر کاتے ہیں:

> وَٰإِنُ مِّنُ شَيْءِ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ (بَىٰ اسرائيل:٣٣) [اورجوبھی کوئی چیز ہےوہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتی ہے ]

اس آیت کے تحت عبدالعزیز و باغ رحمۃ الشعلیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کشف میں اس کو سننے کی سعادت عطافر مائی۔ میں نے سنا کہ ہر چیز کا ایک ایک ورہ ورہ اللہ رہی ،اللہ رہی کے نام سے اللہ کا ذکر کررہا تھا۔

### اسمِ ذات کی انفرادیت

الله تعالیٰ کا بینام تاریخ انسانی میں بھی بھی غیر الله کے لئے استعال نہیں ہوا۔ کئی لوگوں نے خدائی کا بینا م تاریخ انسانی میں بھی بھی اپنے لئے استعال نہ کرسکا۔اگر استعال ہوا ہے تو خدائی کے دعوے کئے مگر اللہ کا نام کوئی بھی اپنے لئے استعال نہ کوئی تو کیا مگر استعال ہوا ہے تو فقط اللہ رب العزت کے لئے ۔فرعون نے ربو بیت کا دعویٰ تو کیا مگر الو ہیت کا دعویٰ نبیں کیا ۔میرے مالک! آپ کتے عظیم ہیں کہ آپ نے اپنے نام کواپنے الئے خالص فرمالیا۔

## اسم ذات کی برکت ہے صور پھو نکنے میں تاخیر

صدیث پاک بیس آیا ہے کہ دنیا اس وقت تک قائم رہے گی جب تک کہ ایک بندہ

بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا۔ گویا اللہ کے نام کی برکت نے دنیا کوٹوٹ بھوٹ سے بچایا ہوا

ہے۔ تر فدی شریف کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت

اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھم ہے کہ جب بھی تم میرے بندوں سے میرا

نام سنو کے تو چالیس سال تک تم نے صور بھو تکنے میں تا خیر کر دین ہے۔ جب تک اللہ کا نام لینے

نام سنو، ہر بارصور بھو تکنے میں تا خیر کرتے رہو۔ چنا نچہ جب آخری بندہ اللہ کا نام لینے

والا ہوگا تو اسرافیل علیہ السلام نام س کر اس سے بعد چالیس سال تک انظار کریں گے کہ

ہے کوئی اللہ کا نام بکارنے والا۔ جب کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا تو دہ صور بھو تک

ویں گے اور اللہ تعالیٰ قیامت برپا کردیں گے۔ یہ کیسا عجیب نام ہے کہ اس نام کوس کر
صور کا بھو نکنا چالیس سال تک مؤخر کر دیا جائے گا۔ اے بندے! اگر اس نام کوس کر

فرشتے کو تھم ہے کہ تم صور بھو تکنے میں تا خیر نہیں فرما کیں گے۔

فرشتے کو تھم ہے کہ تم صور بھو تکنے میں تا خیر نہیں فرما کیں گے۔

# اسم ذات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف

امامرازی کا قول ہے کہ جب آ دم علیہ السلام کو القد تعالی نے پیدا کیا اور انہوں نے اپنے اردگرد کے ماحول کو دیکھا تو پہلا کلام جوحضرت آ دم علیہ السلام کی زبان ہے آگا وہ المحمد للد تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے اسم ذات کے ساتھ القد کی تعریف بیان کی۔ جب جنتی لوگ جنت میں وافل ہوتے وقت مہیں گے۔

TANK TO A STATE OF THE PARTY OF

ان المَحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

[بِ شَك سب تعریفی الله تعالی كیلے بیں جوتمام جہانوں كارب ہے الله وقتم آن اور پھر مجھوالله كی شان ۔ الله تعالی فرماتے ہیں:

وَسِیْقَ الَّذِیْنَ اتَّقُوا رَبَّهُمُ إِلَى الْجِنَّةِ ذُمُوًا (زمر: ۲۷)

[اور چلایا جائے گارب ہے ڈرنے والوں کو جنت كی طرف]

فرشتے بھی اللہ كے نام ہے اس كی حمد بیان کرتے ہیں ۔

وَتَدَرَى الْمَالَوْكَةَ حَاقِیْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَوْشِ یُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ

وَسَرَى الْمَلْئِكَةَ حَافِيْنَ مِنُ حَوْلِ الْعَرُشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ
قَضِى بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَ قِيْلَ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ . (زم : 20)

[اورآپ ويکيس کے كفرشتول كوجوطقه باندھے ہوئے ہوں گے عرش كے
اروگرد اور پاكى بيان كر رہے ہوئے اپنے رب كى ۔ اور فيصله ہوگا ان كے
ورميان حق كا ۔ اور كہا جائے گا كه تمام تعريفيں شركيلئے ہيں جوتمام جہانوں كا
پروردگارہے۔]

علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ میدمنت مانے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو اللہ رب العزت کی ہرطرح سے حمد اور تعریف کروں گا اور وہ بندہ صرف الحمد للہ ہی کہدد ہے تو اس کی طرف سے منت اوا ہو جائے گی۔

### اللّٰد كانام لينے سے نور برستا ہے

الله رب العزت كانام لياجائة وحمتين اورنور برستائه - اس لئے كه الله تعالى نے الله على الله تعالى نے الله على ال

اَللَّهُ نُورُ السَّمُواتِ وَالْآرُضِ (النور:٣٥) [الله آسانوں اور زمین کانورہے] الله کانور عجیب چیز ہے۔حدیث پاک میں آیاہے:

اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله

[مومن کی فراست ہے ڈرو، بیاللہ کے نور سے دیکھا ہے ]

حضرت اقدس گنگوہیؓ فرماتے ہیں کہا گرغفلت میں بھی اللہ کا نام لیا جائے تو بھی فاکدہ دیتا ہے۔ارے!اگر کوئی غفلت سے نام لے تو اس کو بھی فاکدہ ہوتا ہے تو جوانسان محبت سے نام لے گا اللہ تعالیٰ اس کو کتنی برکتیں عطافر ماکیں گے۔

## سورۃ مجاولہ کی ہرآ بیت میںاسم ذات لانے کی وجہ

قرآن مجید میں ایک سورۃ الی ہے جس کی ہر ہرآیت میں اللہ کا تام آیا ہے۔ وہ سورہ مجادلہ ہے۔ اب طالب علموں کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ سورۃ لیمین کو'' قلب قرآن'' کہا گیا اور سورۃ فاتحہ کو' فاتحۃ الکتاب'' کہا گیا۔ان سورتوں کی ہر ہرآیت میں اللہ کا نام ہونا چاہے تھا۔

اس کا جواب رہے ہے کہ قرآن پاک کی کل ایک سو چودہ سورتیں ہیں۔اس کا آ دھا ستاون (۵۷) بنرآ ہے۔سورۃ مجادلہ قرآن مجید کی اٹھاون ویں سورۃ ہے۔اس سے پہلے ستاون سورتیں ہیں۔سورۃ فاتحہ پہلے نصف کی سورۃ ہے اوریہ پہلی ستاون سورتوں کے لئے قابچ کے اکتاب ہے اورسورۃ مجادلہ دوسرے نصف کی پہلی سورۃ ہے اس طرح یہ سورۃ مجاولہ دوسر بے نصف حصہ کے لئے فاتحہ الکتاب ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلے نصف قرآن کے لئے الجمد کو پند فر مایا کیونکہ اس میں سب کے لئے جز ل تعلیم ہے اور نماز میں اس سورة کے پڑھنے کا حکم ویا گیا ہے۔ جب مؤمن بندہ قرآن مجید کو پڑھتے پڑھتے آ دھا قرآن پڑھ لیتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی خاصی معرفت نصیب ہوجاتی ہے۔ اس کے بعد اگلا نصف حصہ شروع ہوتا ہے۔ اب اللہ نے اس سورة کی ہر ہر آیت میں اپنے نام کو استعمال فرما کر پیغام وے دیا کہ اے میرے بندے! تم آ دھا سبق پڑھ چکے ہواور اب استعمال فرما کر پیغام وے دیا کہ اے میرے بندے! تم آ دھا سبق پڑھ چکے ہواور اب اگلاآ دھا سبق شروع کر رہے ہو۔ اگلے آ دھے سبق کا نچوڑ ہو ہے کہ تم میرا کلام پڑھ رہے ہو۔ تم میرے کلام کی ہر ہر آ یت میں میرا نام پاؤ گے۔ اب تہمیں یہ پیغام ل رہا ہے کہ تم میرے کام کرو گے، اگر میرا نام مقصودر ہے گا تو تمہار اہر ہر عمل مقبول ہوگا اور اگر میرا نام جو بھی کام کرو گے، اگر میرا نام مقصودر ہے گا تو تمہار اہر ہر عمل مقبول ہوگا اور اگر میرا نام نہیں لیا جائے گا۔

الله تعالیٰ نے سورۃ مجادلہ میں جالیس مرتبہ اپنا نام استعال فر مایا۔اس لحاظ سے اللہ کے نام کواور جالیس کے عدد کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔

# چالیس کےعدد کی برکتیں

چالیس کے عدد کی برکتیں بھی بہت زیادہ ہیں .....حضرت مویٰ کی قوم کو چالیس روزے رکھنے کا حکم ہوا .....اللہ تعالیٰ نے ارشا دفر مایا:

وَ إِذُ وَاعَدُنَا مُوسَلَى اَرْبَعِینَ لَیْلَةً ' (بِترة: ۵۱)

[اورجب، ہم نے وعدہ کیا موکی علیہ السلام سے چالیس راتوں کا ]
حضرت موکی نے بھی چالیس را تیں گزاریں۔
فَتَمُ مِیْفَاتُ رَبِّهِ اَرْبَعِیْنَ لَیْلَةٌ (اعراف:۱۳۲)

[پس پوری ہوئی تیرے رب کی مدت چالیس را تیں ا
مارے مشارکے نے بہیں سے چلدا خذکیا ..... ماں کے بیٹ میں جو بچہ پرورش پار ہا

ہوتا ہے اس کی حالت ہر چالیس دن بعد بدل رہی ہوتی ہے ۔۔۔۔۔اگر چالیس دن میں بنج کی جسمانی حالت بدل جاتی ہے تو چالیس دن اللہ کی یاد میں لگانے سے روحانی حالت بھی بدل جاتی ہے۔ ہمارے مشاکخ اس لئے چالیس چالیس دن اعتکاف کی حالت میں اللہ کی عبادت میں گزارا کرتے تھے۔ اس کو چلہ کہتے ہیں۔ ہمارے تبلیغی بھائی بھی چلہ لگواتے ہیں۔ کیونکہ چلد لگوانے سے واقعی انسان کے دل کی حالت بدلتی ہے۔

روایت میں آیا ہے کہ جو آ دمی جالیس نمازیں تکبیر اولی سے اداکرے اس کو اللہ تعالی کی طرف سے دو پر وانے ملتے ہیں۔ ایک نفاق سے بری ہونے کا اور دوسراجہنم سے بری ہونے کا۔ بری ہونے کا۔

### آ ه اوراسم ذات

ایک اور عجیب بات سنیں .....اللہ کے نام کے شروع میں الف اور آخر میں معاہے۔ الف اور معاکو ملایا جائے تو آہ کا لفظ بنرآ ہے .....حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ اِبْرَاهِيْمَ لَاوَّاهٌ حَلِيْمٌ (التوبة:١١٣)

[ بے شک ابراہیم بڑے زم دل اور خمل مزاج والے تھے]

وہ اللہ رب العزت کی محبت میں آہیں بھرتے تھے۔ جب انسان پر محبت کی کیفیت ہوتی ہے تو پھراس کے بس میں نہیں رہتا۔عاشقوں کی پیچان بھی یہی ہے۔

> ۔ آہ کو نسبت ہے کچھ عشاق سے آہ نکلی اور پیچانے گئے

لوگوں کواس کی آ ہوں سے پہ چل جاتا ہے کہ یدد یوانہ ہے۔رب کی یا دہیں اس کی آ ہیں۔ ہیں ہیں جس کے بات الینا آ ہیں گلتی ہیں۔ ہمیں بھی بہیں کام کرنا ہے کہ اللہ رب العزت کے نام کو اتنا لینا ہے کہ اللہ رب العزت کے نام کی برکت ہے ہمیں بھی بیسب نعمتیں نصیب ہوجا کیں۔

ارشاد بارى تعالى ليـ

اَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافِ عَبْدَهُ (الرمر:٣٦) [كياالله النِي بقد ع لِي كافي نبيس ب ا

ہمیں اللہ بھی کافی ہے اور اللہ کا نام بھی کافی ہے ۔ لیعنی جس طرح اللہ کی ذات بندے کے لئے کافی ہے اسی طرح ذکر کے معاطعے میں اللہ کا نام بھی ذکر کے لئے کافی ہے۔ ماشاء اللہ۔

۔ رو حیات کی تاریک رہ گزاروں میں تہارا نام ہی کافی ہے روشیٰ کے لئے

## اسم ذات كااستعال

اذان اورنماز دونوں کی ابتداء بھی اللہ کے نام سے ہوتی ہے اور اختیام بھی۔

الهوتا ہے۔ مؤذن شروع میں اللہ اکبر کہتا ہے اور آخر میں لا الدالا اللہ کہتا ہے۔

اللہ تعالی کے است کی ابتداء بھی اللہ تعالی کے نام سے اور انتہا بھی اللہ تعالی کے نام سے۔ نام سے۔

ہے ..... نمازی ابتداء بھی اللہ کے نام سے اور انتہا بھی اللہ کے نام سے۔اللہ اکبر کہدکر تح بیب ۔ تحریمہ با ندھتے ہیں اور السلام علیم ورحمۃ اللہ کہہ کرنماز کمل کرتے ہیں۔

﴾ .....انسان پرشیطان کا حملہ ہوتا ہے تو وہ اللہ سے مدد مانگنا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کو شیطان سے ذاتی دشمنی ہے اس لئے جب وشمن کی بات چلی تو پر وردگار نے اپنے بندوں سے کہا کہتم نے پناہ مانگنی ہے تو پناہ مانگنے کا طریقہ میہ ہے کہتم یوں پڑھو۔

اعوذ بالله من الشيطن الرجيم.

جب تم یوں کہو کے تو میں پروردگار حمہیں اس وشمن سے پناہ عطا فرما دوں گا۔

الله تعالی نے بہت ساری نعتیں عطا کرنے کے لئے قرآن مجید میں اپنا واتی نام استعال کیا ..... تھوڑی وہر کے لئے قرآن مجید کی سیر سیجئے تا کہ پتھ چلے کہ الله رب العزت نے کہاں کہاں اپنا واتی نام استعال فرمایا ہے....مثال کے طور پر.....

﴾ ....الله تعالى نے جہاں اپنے دوستوں كا تذكرہ فرمایا وہاں بھى اپنا ذاتی نام استعال فرمایا

اَللَّهُ وَلِیُّ الَّذِیْنَ امَنُوُا (بقرۃ: ۲۵۷) [الله دوست ہے ایمان والول کا]

🕁 ..... دوسری جگه ارشا دفر مایا:

وَ اللَّهُ وَلِيُّ الْمُوْمِنِيُنَ ﴿ آلَ عُرانَ: ١٨) [اللَّهُ وَلِيُّ الْمُومِّنِينَ كَا دُوست ہے]

المسرجوا يھے بندے ہیں وہ کہتے ہیں:

اِنَّ صَلَاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیَای وَ مَمَاتِی لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِیْن [به شک میری نماز میری قربانی میری زندگی اور میری موت الله کیلئے ہے۔ جو انتمام جہانوں کا پروردگارہے ] (الانعام:۱۹۳)

[ بیالله کافضل ہے جس کو جا ہے عطا کر دیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے ] دوسری جگہ ارشاد فر مایا:

> وَاللَّهُ ذُوُ فَصُلٍ عَلَى الْمُؤمِنِيُنَ (آلَ عَران:١٥٢) [اورالله مؤمنین پرفضل کرنے والاہے] ایک اور مقام برفر مایا:

> > وَلَوْلَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ (النور:٢١) [اگرالله كافضل نه جوتاتهار سے اوپر]

> > > ایک اورمقام پرفرمایا:

فُلُ إِنَّ الْفَصُّلِ بَيَدِ اللَّهِ (آل عران : 27) [كهدد ﴿ يَجِعَ بِهِ مُثَكَ نَصْلَ تَوَاللَّهُ لِعَالِي كَا احْتِيار مِينَ ہِ ]

این رحمت کے لئے بھی اسم وابت کواستعال فر مایا۔اللہ تعالی ارشا وفر ماتے ہیں:
وَ وَحُمَةُ اللّٰهِ [اوراللہ تعالی کی رحمت ]

﴾ .....الله تعالی کی خاص رحمت'' سکینهٔ' نازل ہوتی ہے۔اس کا تذکر ہ بھی اسمِ ذات سے فرمایا:

فَانُوْلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى دَسُولِهِ (النَّحَةِ) [پسالله تعالی نے اپنے رسول پرسکینه نازل فرمایا] ﴿ .....ونیا اور آخرت کے ثواب کا تذکرہ کیا تواپنے ذاتی نام کو پیند فرمایا۔ چنانچہ ارڈ فرمایا: فَعِنُدَ اللّهِ ثَوَابُ اللّهُ نُيَا وَ الْآخِرَةِ (النهاء:۱۳۳) [پسالله کے ہاں دنیاوآ خرت کا بدلہ ہے] ﷺ جہاں بندوں کو نیک اعمال کی تو فیق دینے کا تذکرہ فرمایا وہاں بھی اسم ذات کو استعمال فرمایا:

أعُبُدُوا اللَّهَ إِاللَّهَ عِادت كرو]

🖈 ..... كمال كى نسبت الله تعالى في اين طرف فرما كى - ارشا وفرمايا:

وَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا [اورالله كاكلمه بي بلندمو](التوبة: ٣٠)

🖈 .....الله تعالى نے اپنے بندوں پراحسان جبلایا تواسم ذات کو پسند فرمایا:

لَقَدُ مَنُّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤمِنِيُنَ ( آل عمران:١٦٣) [تحقیق الله نے احسان فرمایا مؤمنین پر ]

ایک اورجگه پرفر مایا:

كَذَٰلِكَ كُنْتُهُ مِنْ قَبُلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمُ (السَاء:٩٣) [پستم پہلے ایسے ہی تھے پس اللّہ نے تم پراحیان فرمایا] ایک اورجگہ یرفرمایا:

فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَ وَقَنَا عَذَابَ السَّمُوُمِ (الطَّور: ٢٤) [پیمراللّه نے ہم پراحسان فرمایا اور ہمیں بچایا لو کے عذاب ہے] ہے۔۔۔۔۔جہاں مؤمنوں کی تعریف اور نصرت کا وعدہ فرمایا وہاں بھی ذاتی ٹام کو استعمال

فرمايا:

وَاللَّهُ يُوْيِدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَّشَاءُ (آل عران ١٣٠) [اورالله تعالی ای مدوے جس کوچاہتے ہیں قوت دیتے ہیں ا

🖈 ..... جب كى كوملك دين كاتذكره فرمايا توارشا وفرمايا:

وَاللَّهُ يُؤْمِي مُلَكَهُ مَن يُشَاءُ (البقرة: ٢٩٧)

[اورالله تعالى جس كوچا ہتا ہے اپنا ملك عطافر ماديتاہے]

﴿ ....حضرت مویٰ علیه السلام نے اپنی قوم کو اللہ سے مدد ما تکنے کی تعلیم دی۔ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی ذاتی نام استعال فرمایا:

وَ قَالَ مُؤسىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوْا

[جب كهاموى في في قوم عيم لوك الله عدد ما كمواور صبر كرو]

🖈 .....الله رب العزت نے ایسے بندوں کا امتحان لیا تو اس کا تذکر ہیوں فرمایا:

أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبُهُمْ لِلْتَّقُولَى (الجرات ٣)

[بیدہ الوگ ہیں جنکے دلول کا اللہ نے تقویٰ کے بارے میں امتی ن لیا ہے ]

🖈 .....حدود شرعیه کا تذکره کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ [ يالله تعالى كى صدود بين إلى الطلاق: ١)

🖈 ..... تغظیم اشیاء کا تذ کره یون فر مایا:

وَمَنْ يُعَظِّمُ شَعَالِوَ اللَّهِ (الْحُ ٣٢)

[ اور جوکوئی اللہ کے شعائر کی تعظیم کرنا ہے ا

🖈 .... حلال اور حرام كا تذكره كرتے ہوے يوں ارشاد فرمايا

لَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذُكِّرِ اسْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ

اورتم نہ کھاؤ ،ان جانوروں کا گوشت جنگے او پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ،و ا جب تک اس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے تب تک ذیح کم انہیں ہوتا۔ ﷺ جہاں مہر جباریت دہ نے کا تذکرہ ہوا وہاں بھی اپنے اسم ذات کو استعال فرہایا۔ فرمایا:

حتم اللّه على فَلُوبِهِم الله فان كولوں برمبرلگادى ہے (بقرة: 2) الله على فَلُوبِهِم الله على فَلُوبِهِم الله فرمايا: الله جب خشيت كا تذكره واو بال الله فرالات الله (الاتزاب: ٣٩) و لا يَخْسُونَ أَحَدًا إِلّا اللّه (الاتزاب: ٣٩) [ اوروه نهيں ورتے مراللد ]

ا بداورمقام يرفر مايا:

إِنَّهَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمُوْ (فاطر: ٢٨)

[الله عَبَرُول مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمُوْ (فاطر: ٢٨)

أو تُحَلَّ وعده فرما ياء و بإل ارشا د فرما يا:

و تُحَلَّ و عَدَ اللَّهُ الْحُسُنَى (الحديد: ١٠)

[اورسب كساته الله تعالى في اليها وعده فرما يا]

ایک اور مقام پرفر مایا:

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَهُمْ مَعْفِرَةٌ وَّاجُرٌ عَظِيْمٌ.

اللّٰهُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَهُمْ مَعْفِرَةٌ وَّا اَجُرٌ عَظِيْمٌ.

اللّٰهُ اللّٰهُ عَفرت جِان لوگوں كيماتھ جوائمان لائے اور نيك عمل كرتے رہے كہان

اللّٰهُ عَفرت جِاور بہت بڑا اجرب إلى المائدة: ٨)

ﷺ ۔ جبلوگوں نے کوئی بات پوچھی اور اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دیا تو بھی اینے ذاتی نام کو سنتول فر مایا۔ارشا دفر مایا:

یستفتونک قل اللّهٔ یُفَتِیکُم فِی الْکَلْلَة (النساء:۲۷۱) اِ اوّک تَوی ہوچھتے میں آپ ہے۔آپ کہدہ بیجئے کے اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتوی دیتا ہے ا

سِحان الله ، الله تعالى فتوى د رب بير \_

🖈 🕟 الله تعالی رو زمحشر عدل فر مانیس گے۔اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

فَاللَّهُ يَحُكُمُ بَيُّنكُمْ (الْقَرة:١١٣)

ا بس الله فصله كريكان كورميان ]

🖈 .... الله تعالى نے سيائي كا تذكره كرتے ہوئے ذاتى نام كواستعال فرمايا:

قُلُ صَدَقَ اللَّهُ (آل عران: ٩٥) 1 كدد يحت كدالله ني يح فرماما 1

ایک اورمقام برارشا دفر مایا:

وَ مَنُ اَصْدَقْ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ۗ (الشاء:١٢٢)

[اورالله سےزیادہ سیاکون ہے؟]

﴿ .....جوالله تعالى كرائة برجلة بن الله تعالى في أن بندون كا تذكره فرمايا تو ذاتى نام كويسند فرمايا - ارشاد فرمايا:

وَمَنُ يُنْخُرُجُ مِنُ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللهُ وَرَسُولِهِ [اورجو تُطَايخ گھرے جمرت كرك الله اوراس كرسول كى طرف]

🖈 ..... جب الله تعالى نے محبت كا تذكره فرمايا تؤوہاں بھى اينے اسم ذات كوپسند فرمايا:

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْصَلِيونِينَ ( آلَ عَرِانَ ١٣٦.)

ا اوراند مبرکرنے والوں سے حیت کرنا ہے ا

أيب اورمقام پرفرمايا.

وَ اللَّهُ يُعتُ الْمُخْسِئِينُ (آلِ عمران ١٣٨٠) | اورائلد نيك كام كرنے والوں عجبت كرتا ہے |

ايك اور مقام پرارشادفر ماياز

انَّ اللَّهُ يُحِبُّ التَّوَابِينَ وَ يُحِبُّ المُمْتَطَهِّرِيُنَ (البَرْةَ:٢٢٢)

ا بِشَك الله يَحْدُرَتا بَوْبِرَنْ والول واور ياكِرْ كَى والول و]

ا بِشَك الله يعتدر تا بَوْبِهُ والول واور ياكِرْ كَى الله والول واور ياكِرْ كَى الله والول و]

المُحَدِّ اللهِ اللهِ اللهُ وَكُرُ واللهَ وَكُرُ الكَّهُ وَكُرُ اللهِ والورد الاتناب الله والوالله وتحرُّ الكَيْبُولُ (الاتناب الله)

ا الدائيان والوالله وكر ت سي يادكرو]

ا يك اورمقام يرارشا وفر مايا:

وَ اللَّهَ الْحِوِيْنَ اللَّهَ كَثِيْرًا وَاللَّهَ الْحَوَاتِ (الاحزاب:٣١) [اوركثرت سے يادكرنے والے مرداور عورتيل]

ہماراذ کرکرنے کا طریق بھی ہے۔اللہ تعالیٰ مشارکے نقشہندیہ پرکروڑوں رحمتیں نازل فرمائے جنہوں نے اپنے دلول میں اللہ تعالیٰ کی خشیت اور محبت اتن پیدا کرلی کہ اللہ تعالیٰ ہے معارف کھول دیے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہے معارف کھول دیے حتیٰ کہ انہوں نے اپنے اس بیارے نام کے معارف کھول دیے حتیٰ کہ انہوں نے اپنے معلقین کو بھی ای نام کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرلی۔ انہوں نے اپنے متعلقین کو بھی ای نام کا ذکر کرنے کی تلقین فرمائی۔ لہذا ہم خوش نصیب ہیں کہ 'اللہ 'ہمارا ہروقت کا ذکر ہے۔اللہ تعالیٰ جا ہے ہیں کہ ابتم میرے اس نام کا ذکر کرو ..... یا اللہ! کیے کریں؟ ....ارشاد فرمایا:

اَلَّذِیْنَ یَذُکُووُنَ اللَّهَ قِیَامًا وَ قَعُودُا وَعَلَیٰ جُنُوبِهِمُ (آل عمران ۱۹۰۰)

[ جویاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے ہونے ہیشے اور لیٹنے کی حالت میں آ

یعنی تم بیٹھنا چا ہوتو اللہ ..... کھڑے ہونا چا ہوتو اللہ ..... تم لیٹنا چا ہوتو اللہ .... تم اٹھنا چا ہوتو اللہ .... تم چنا چا ہوتو اللہ .... جب ہر وقت اللہ اللہ کہتے رہو گے تو بیاللہ کا نام تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کی عبت پیدا فرماد ہے گا۔ انسان اتناذ کرکرے کہ وہ باتی سب

مجم بعول جائے۔

ا سے یا وجہ میں ہے۔ اس بتاؤں آپ کو کیا عاشقوں کا کام ہوتا ہے

ول ان کی یاد میں اور لب پہان کا نام ہوتا ہے

اسم ذات کی مشاس

جو بندہ اس نام کی برکتوں سے واقف ہوجاتا ہے اس کی زندگی میں بہار آجاتی

۔ اللہ ہو کے بڑے مڑے جو مجمی جا ہے وہ پکھ لے سمی نے کیا بی اچھی بات کہی:

ں ہے ہیں ہیں ہیں۔

مؤمنا ذکرِ خدا بسیار گو

تا بیابی در دو عالم آبرو

[اےمؤمن!اللّٰد کاذکر کثرت ہے کرتا کہ دونوں عالم میں عزت پالے ا

ذکر کن ذکر تا ترا جان است

پاکی ول ز ذکر رحمان است

[ذکر کر جب تک کہ تیرے جسم میں جان ہے۔ کیونکہ دل تو ذکر سے پاک ہوتا

اگر ول میں محب الی ہوتو القد تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے لذت آتی ہے۔ ایک صاحب کہنے گئے، آپ بیہ جواللہ اللہ کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ مجھے اس وقت ایک شعریاد آیا اور کہا، بھی ! بات بہ ہے کہ

> ۔ ہم رٹیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے

جس بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے وہ اللہ کا نام س کر بھی تڑپ اٹھتا ہے۔ میہ مؤمن کی پیچان ہے ....قرآن عظیم الثان .... سینے اور دل کے کا نول سے سنے۔اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

إِنَّمَا الْمُوْ مِنُونَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهَ وَ جِلَتُ قُلُوبُهُمُ (الانفال:٢) (بِشَك ايمان والے بندے وہ ہیں کہ جبان كے سامنے اللّه كاتا م لياجاتا ہے توان كے دل تڑپ اٹھتے ہیں) اس مضمون كوكسى شاعرنے يوں بيان كيا:

۔ اِک دم بھی محبت حپیب نہ سکی
جب تیرا کسی نے نام لیا
اللہ کے نام کے بارے میں شعراء نے عجیب اشعار کھے۔ ایک صاحب کہتے ہیں:
اللہ کے نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا
ذکر میں تاثیر دورِ جام ہے
ایک اورعارف نے تو عجیب مضمون با ندھا۔ وہ فرماتے ہیں:

ہ ہر وادی ویراں میں گلتاں نظر آیا قرباں میں تیرے نام کی لذت سے خدایا الله تعالى كے نام ميں مجيب لذت ہے۔ ايك شاعرے كبا:

ے نامِ چو برزبانم می رُوَد ہر بُنِ مو از عسل جوئے شود

[جب اس کا تام میری زبان ے نکاتا ہے تو گویاجم کے ہر ہرا مگ سے شہد کا ایک چشمہ جاری ہوجا تا ہے ]

جسم کے اندرائی مشاس آجاتی ہے۔

ایک ثناعرنے کہا:

الله الله اين چه شيرين است نام شير و شكر مي شود جانم تمام كسي نے كها:

۔ اللہ اللہ کیما پیارا نام ہے جو رٹے وہ لائقِ انعام ہے کما:

ے اللہ اللہ کیما پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا ہے اور جام ہے

جیسے پینے والے جام اور صراحی ہے پیتے ہیں ای طرح یہ اللہ کا نام بھی عاشقوں کے لئے جام اور صراحی کی مانند ہے۔ وہ اللہ کا نام لیتے ہیں تو ان کے دل میں مٹھاس آجاتی ہے۔۔۔۔۔اللہ اکبر۔۔۔۔۔!!!

جی ہاں، اگرہم نے اللہ کی محبت کا مزہ چکھا ہوتا تو ہمیں پید ہوتا کہ اس نام کے لینے میں سکون کتنا ہے۔ اس نام کو لینے سے خلوق کی محبت دل سے نکلتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں بیٹے جاتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ ریا کاری کرتا ہے تو کچھ مزیت کے بعدیا ہ

اس کے دل میں بھی خلوص بیدا کر دیتا ہے۔ حضرت مولا ٹارشید احمد گنگو ہی نے ایک عجیب بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہا گرکسی بندے نے ساری زندگی میں ایک مرتبہ اللّٰہ کا لفظ کہا ہوگا تو بینا م اس کے لئے بھی نہ بھی جہنم سے نکلنے کا سبب بن جائے گا۔

## سکون کی تلاش

یا در تھیں کہ جس طرت القد تعالیٰ کا نام بر کت والا ہے اس طرح اس کی ذات بھی برکت والی ہے۔اس لئے القدر ب العزت نے ارشاوفر مایا:

> تَبَا رَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلُكُ (الْمُلَك: ١) (بركت والى ہے وہ ذات جس كے ہاتھ ميں ہے ملك)

جب بندہ اس ذات کے ساتھ واصل ہوتا ہے تو اس بندے کی زندگی ہیں ہمی ہی رکتیں آجاتی ہیں۔ آج ہماری زندگی ہیں برکتیں نہیں۔ نہ چسے کی کی ہے، گھر بھی ہے، اولا دبھی ہے، کاریں بھی ہیں، بہاریں بھی ہیں گرسکون نہیں ہے۔ سکون نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ برکت نہیں ہے۔ یہ برکت کیے آئے گی؟.... جب ہم اپنی زندگی میں اللہ رب العزت کے تام کا کثر ت سے ذکر کریں مجاورا ہے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت بیدا کریں مجاورات کے تام کا کثر ت سے ذکر کریں مجاورات ولوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت بیدا کریں مجاورات کے تام کی برکت آجائے گی۔ سکون کی تعالیٰ کی محبت بیدا کریں مجاورات کے سکون کی تعالیٰ کی عمل ایک بنا میں مارے بھر ہماری زندگیوں میں اللہ رب العزت کے تام کی برکت آجائے گی۔ سکون کی تلاش میں مارے مارے پھر نے والوں کے لئے بیم روز وہ جانفزا ہے۔

# عین الیقن کامقام حاصل کرنے کی ضرورت

ایک نکتے کی بات عرض کردیتا ہول۔اسے توجہ سے سنے گا۔یقین کے تین درجے با:

(١)علم اليقين (٢) عين اليقين (٣) حق اليقين

مثال سے بیہ بات ذرا جلدی سمجھ میں آئے گی۔ آپ سردی میں شخرتے ہوئے سی
دوست کے پاس پہنچ ۔ وہ کہتا ہے، میں ابھی چائے لاتا ہوں۔ جب اس نے کہا کہ
چائے لاتا ہوں تو آپ کو علمی طور پر پکا یقین ہوگا کہ وہ گرم گرم چائے لائے گا۔ اس کو علم
الیقین کہتے ہیں۔ اور اگر اس نے وہ چائے کا کپ آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا اور آپ
نے اس کے اندر سے بخارات اٹھتے وکھیے، اس کو عین الیقین کہتے ہیں۔ اس کے بعد
آپ نے جب اس چائے کو نوش کیا تو پتہ چلا کہ واقعی وہ گرم چائے تھی، اس حق الیقین
کہتے ہیں۔

صحابہ کرام گوحق الیقین کا مقام نصیب تھا۔ چنانچہ حضرت علی " فرمایا کرتے تھے کہ مجھے جنت اورجہنم پراتنایقین ہے کہا گروہ میر ہے سامنے آ جا کمیں تو میر بے یقین میں ذرّہ برابر بھی اضافہ نہ ہو۔ یہاں کتے کی بات ہے .... ہارے مشاکخ نے کہا کہ موت کے وقت اس بندے کا ایمان سلامت رہتا ہے جس کو کم از کم عین الیقین کا مقام نصیب ہو، اورعلم اليقين والےخطرے ميں ہوتے ہيں .... وہ ايسےلوگ ہوتے ہيں جو كاروبا رتو ڈٹ کے کرتے ہیں مکر خفلت بھری زندگی گز ارتے ہیں۔وہ نماز بھی ظاہر داری کی پڑھتے ہیں۔ان کی فقط حاضری ہوتی ہے حضوری نہیں۔ وہ سارا دن دکان کے اندر ہوتے ہیں اور جب نماز ہڑھنے لگتے ہیں تو دکان ان کے اندر ہوتی ہے۔الی نماز ول سے ایمان و یفین میں کمال پیدائییں ہوتا۔اس کے لئے محنت کرنی پڑتی ہے اور اللہ کے راستے میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔اس لئے اپنے یقین کوعلم البقین کے مقام ہےاو پراٹھا کرکم از کم عین الیقین تک پہنچایا جائے۔اورعین الیقین کا مقام تب ملے گا جب اللہ کا ذکر کر کے اس کی برکتیں اپنی آتھموں سے دیکھیں سے۔اس کئے نبی مٹھیٹیٹرنے دعا ماتھی۔ ٱللَّهُمَّ اَرِنَا حَقَائِقَ الْآشُيَاءِ كَمَا هِيَ

[ اسالله! ممیں چیزوں کی حقیقت دکھاد بیجئے جیسی کہوہ ہیں ]

کیا ہمیں بھی بھی چیزوں کی حقیقت نظر آتی ہے؟ ہر چیز ذکر کرتی ہے۔اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔

وَ إِنْ مِنْ شَىءٍ إِلاَّ يَسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُوْنَ تَسُبِيحَهُمُ [اورجوكونَى بھى چيز ہے وہ اللہ كے نام كى تبيح كررہى ہے كيكن تم ان كى تبيح كونيس سجھتے ] (بني اسرائيل:٣٣)

کیا بھی ہمارے دل میں تمنا پیدا ہوئی ہے کہ ہم بھی ان کی شیج کو سمجھ کیس ۔ ہاں جب سالک کا دل جاری ہوتا ہے تو پھراس کو اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں ۔ ہمارے مشائخ نے کہ جب سالک کا دل جاری ہوتا ہے تو پھراس کو اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں ۔ ہمارے مشائخ اس وقت ایسا مقام نصیب ہوجاتا ہے کہ اس کے جسم کا رواں رواں اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے اسے ہر چیز ذکر کرتی سنائی دیتی ہے ۔ چنا نچہ حضرت مولا تا احمد علی لا ہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے کیٹر ابھی اللہ کا ذکر کرتا سنائی دیتا ہے اور ہوا بھی اللہ کا ذکر کرتی سنائی دیتا ہے اور ہوا بھی اللہ کا ذکر کرتی سنائی دیتی ہے ۔ کیا ہم نے سنائی دیتی ہے ۔ کیا ہم نے سنائی دیتی ہے ۔ کیا ہم نے سنائی دیتی ہوت ہیں اور کھنے سے ہی فرصت نہیں ہو کے گئی نشانی دیکھیے سے ہی فرصت نہیں ہو کے گئی نشانی دیکھیے سے ہی فرصت نہیں ہے ۔

### الله الله كرنے كى مقدار

اگر ہم اللہ کے نام کی برکتوں سے واقف ہونا چاہیں تو ذرااسے آز ماکر دیکھیں۔ اس کوول میں سے بار بارگز ارنا پڑتا ہے، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں بارگز ارنا پڑتا ہے تب اس کی تا جیرول میں پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیں، ہر چیز کی ایک مقدار ہوتی ہے۔قر آن عظیم الشان کہتا ہے:

> وَ كُلُّ شَىءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَادٍ (الرعد: ٨) [اورالله تعالى كهال مرجيزي الكمقدار مقررس]

جب ایک بندے کو بخار ہوتو ڈاکٹر اے اپنی بائیونک ادویات پانچ دن تک مج وو پہر شام کھانے کو کہتے ہیں ۔ بیا یک متعلق مقدار ہے۔ اگر کوئی آ دی یا نچ دن کی بجائے دو دن کھائے تو اسے تیسرے دن کھر بخار ہو جائے گا۔ ڈاکٹر اے نئے سرے ے پانچ دن ادویات کھانے کو کمے گا ....جس کو بیا ٹائٹس ی ہو جاتا ہے اس کو تقریباً نوے شکے لگتے ہیں اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ درمیان میں ناغذہیں ہونا جا ہے۔اگر ایک بھی ناغہ ہو گیا تو پھر نے سرے سے لگوانے پڑیں گے ۔نوے شیکے ایک مقررہ مقدار ہے، اگرید مقدار پوری ہوگی تو بھاری ختم ہوگی ورندآ دمی موت کے مندمیں چلا جائے گا۔ Tuberculosis فی بی کے مریضوں کومتواتر نومہینوں تک دوائی لینی براتی ہے۔اگر ایک وقت بھی ناغہ ہو جائے تو کہتے ہیں کہ پہلے والی دوائی ختم ،اب پھر نے سرے سے شروع کی جائے گی ۔ای طرح اگر اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت معلوم کرنی ہوتو اس کی بھی ایک مقدار • ہے۔ جب ہم اللہ کے نام کواس مقدار کے مطابق دل ہے گزاریں گے تو پھر دل کی بیاریاں دور ہو جا کیں گی اور اس کی برکتیں ظاہر ہو جا کیں گی ۔ایک مثال عرض کئے دیتا ہوں اگر پانی کی ٹونٹی لیک ہواور قطرہ قطرہ پانی شبک رہا ہوتو وہ پانی کا قطرہ جیس یا پھر کے فرش میں بھی سوراخ کر دیتا ہے۔ اب بتا ہے کہ اگر پانی کا قطرہ تو اتر کے ساتھ بار بار شیکے تو وہ پھر میں راستہ بنالیتا ہے، کیا اللہ رب العزت کا نام اگر بار بار بندے کے ول پر بڑے تو کیا بیاس کے ول میں راستہ نہیں بنا سکتا؟ جی ہاں، بیمھی ول میں راست تا ہے گرہم اس کا ذکر بار بار نہیں کرتے۔ آج کل کے سلوک سکھنے والے بھی بر سان والے بیں ۔ان سے بوچھاجائے کہ مراقبہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ، یاد بی نہیں رہا ، رئت بی خبیں ملتا۔

# وہ بنجل کی تا ب نہلا سکا

سیداحمہ بدوئی شہرفاس کے مشہورولی اللّٰد گز رہے ہیں۔ان کے حالات زندگی میں

#### آنسوؤل سيےخوشبو

شیخ اکبر کی الدین این عربی رحمة الشعلیہ نے شیخ ابوالحمد سیلانی رحمة الشعلیہ کے متعلق تکھا ہے کہ الشعلیہ کے متعلق تکھا ہے کہ الشین اللہ کی الی محبت میں رویتے ہے تو ان کی آئھوں سے نکلنے والے آنسوؤں سے مشک جیسی خوشبو آیا کرتی تھی .....اللہ اکبر، محبت اللہ اکبر، محبت اللہ عمی نکلے ہوئے آنسوؤں کی قدر دیکھو .....وہ فرماتے ہیں کہ لوگ خودان کی آٹھوں سے نکلنے والے آنسوؤں سے مشک کی ہی خوشبوسونگھا کرتے تھے۔

#### منهسےخوشبو

امام عاصم رحمۃ الله علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے منہ سے خوشبو آتی رہتی تھی۔
کسی نے بوچھا، حضرت! آپ کے منہ سے بڑی خوشبو آتی ہے، آپ منہ میں کیا رکھتے
ہیں؟ فرمانے لگے، میں تو کچھ نہیں رکھتا۔ اس نے کہا کہ ہمیں آپ کے منہ سے عنبر سے

زیادہ بہتر خوشبومحسوں ہوتی ہے۔ فرمانے لکے، ہاں، ایک مرتبہ خواب میں نبی علیہ الصلاة السلام کا دیدار نصیب ہوا۔ میرے آقا مرائی ہے ارشاد فرمایا، عاصم ! تم سارادن اخلاص کے ساتھ قرآن مجید پڑھتے پڑھاتے ہو، کیوں نہ میں تمہارے منہ کو بوسد دے دول۔ چنانچہ جب نبی علیہ الصلاق والسلام نے میرے منہ کو بوسد یا تو اس وقت سے میرے منہ سے منک کی خوشبو آتی ہے۔

جی ہاں ہمبت کا تعلق جوڑ کرتو دیکھیں۔ ہمیں تو نفس اور شیطان آ گے بڑھنے ہی نہیں دیتے۔ ہم تو مخلوق میں ہی ایکے پھرتے ہیں۔ ہم کیا جانیں کہ اللّٰدرب العزت کی محبت کا نشہ کیا ہوتا ہے۔

## اسم ذات کے لئے انااور نیعن کا استعال

طالب علموں کے لئے ایک علمی کلتہ عرض کرتا چلوں .....الله رب العزت نے اپنی ذات کے لئے کہیں انسا کالفظ استعال فر مایا ہے اور کہیں نسحن کالفظ اس سلسلہ میں یہ بات یا در کھیں کہ الله دب العزت جب مجرد ذات کا ذکر کرتے ہیں تو اتا کا صیفہ استعال فرماتے ہیں اور جب ذات اور صفات کا تذکر و فرماتے ہیں تو نحن کا صیفہ استعال فرماتے ہیں اور جب ذات اور صفات کا تذکر و فرماتے ہیں تو نحن کا صیفہ استعال فرماتے ہیں۔ مثال کے طور پر .....

☆ ..... مجرد ذات كاذكركرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَآ اِللَّهِ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي (طه: ١٣)

من بی خدا ہوں۔ میرے سواکوئی خدائیں کی میری عبادت کرتے رہو<sub>]</sub>

ا ورو ات اورصفات دونون كالذكره كرتے موسے ارشاد قرمایا:

وَنَحُنُ افْرَبُ الْيُهِ مِنْ حَبْلِ الْوَدِيْدِ (ق:۱۲) (اورہم اس واس کی هبدرگ سے مجی زیادہ قریب ہیں ا

## پرورد گارِ عالم کاا ہینے عاشقوں سے پیار

الله تعالی کواینے عاشقین سے آئی محبت ہے کہ جب قرآن مجید میں ان کا تذکرہ کیا فرمایا:

يُحِبُّهُمُ وَ يُحِبُّونَهُ (المائدة:۵۳)

الله تعالی ان سے محبت کریں گے اور وہ الله تعالی سے محبت کریں گے ا عقل کہتی ہے کہ یوں فرمانا چاہیے تھا کہ بیدالله تعالی ہے محبت کریں گے اور الله تعالی ان سے محبت کریں گے ، گرنہیں ، محبت چیز ہی بچھاور ہے ۔ پروردگارِ عالم کو اپنے عشاق سے اتنا پیار ہے کہ ارشا و فرماتے ہیں بہ بیع بی بھی اللہ تعالی ان بندوں سے محبت کریں گے اور بیے بندے اللہ تعالی سے مجبت کریں گے الی محبت کو مقدم فرمایا۔ اس کے حدیث قدی میں اللہ رب العزت نے ارشا و فرمایا:

الاطال شوق الابرار اللي لقائي وانا اليهم لا شد شوقا

[جان لوكه نيك لوكول كاشوق ميرى طاقات كے لئے برده كيا اور من ان كى طاقات كے لئے ان سے بھى زياده مشاق ہول]

ملاقات كے لئے ان سے بھى زياده مشاق ہول]
جب كدد نيار كہتى ہے كہ

الفت میں جب مزہ ہے کہ ہوں وہ بھی بے قرار دونوں طرف ہو آگ برابر لگی ہوئی

گریہاں معاملہ ہی کچھاور ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ عشق کی جتنی آگ سالہ کے دل میں ہوتی ہے اللہ رہاں معاملہ ہی کچھاور ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ عشق کی جتنی آگ سالہ العزب العرب کے اللہ وجب میری طرف چل کرآتا ہے تو اگر وہ ایک بالشت آتا ہے تو وہ ایک قدم چلتا ہے تو میری رحمت دوقدم آگے بڑھتی ہے، اگر وہ ایک بالشت آتا ہے تو میری رحمت دو قدم آگے بڑھتی ہے، اگر وہ ایک بالشت آتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے۔ پتہ چلا کہ جتنا بیار بندہ اپنے رہ سے کرتا

ہے اللہ رب العزت اس سے بو ھراس سے پیار کرتے ہیں۔ اس کے خوش نفیب ہے وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ مے فوٹ کر پیار کرے۔

الله تعالیٰ اپنے عاشقین کودنیا میں جا رانعامات عطافر ماتے ہیں۔

(۱) ....سب سے پہلے ان کو بغیر خاندان کے عزت عطافر ماتے ہیں۔ پچھ لوگوں کو خاندان اور حسب نسب کی وجہ سے عزت ملتی ہے۔ جو اللہ کا بن جاتا ہے، خواہ وہ معمولی ذات پات کا بھی ہو، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی ایس محبت بٹھا دیتے ہیں کہ اس کوعز تمیں نصیب ہوجاتی ہیں۔

(۲) .....دوسراانعام بیملتا ہے کہ بغیر کسب کے اللہ تعالیٰ ان کوعلم عطافر ماتے ہیں۔ایک علم کسبی ہوتا ہے جومدارس میں درس و تدریس کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے اورا یک علم لدنی ہوتا ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا:

فَوَجَـدَا عَبُـدًا مِّنُ عِبَادِنَا اتَيُنهُ رَحُمَةً مِّنُ عِنْدِنَا وَ عَلَّمُنهُ مِنُ لَّدُنَّا عِلْمًا (الكهف: ٢٥)

[ پس پالیا انہوں نے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ، جس کو ہم نے اپنے پاس رحت دی تھی اوراپنے پاس سے علم دیا تھا]

(۳).....تیسراانعام بیملتا ہے کہاللہ تعالیٰ اس کو بغیر مال کے رزق عطافر ما دیتے ہیں۔ وہ ظاہر میں تو فقیر ہوتا ہے مگر دل کا ہڑاامیر ہوتا ہے۔امیر وں کے پاس بھی ایسے دل نہیں ہوتے جواللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کوعطافر ما دیتے ہیں۔

(٣).... الله تعالیٰ اپنے عاشقین کو چوتھاانعام بید ہے ہیں کہ بغیر جماعت کےان کوانس عطافر مادیتے ہیں۔

## جنتیوں کے جارگروہ

گھروں میں عام لوگ مہمان آتے ہیں تو آ دمی اپنے نوکر ہے کہدویتا ہے کہان کو

پائی پلا و کلیکن جب قرسی رشته دارآتے ہیں تو خود جگ ہاتھ میں لے کران کو پلار ہا ہوتا ہے۔ بیئزت افزائی کی وجہ سے ہے۔ اس طرح جنت میں جنتیوں کے جارگروہ ہوں مے۔

(۱).....ایک گروہ وہ ہوگا کہ جن کو جنت کے خدام مشروب پلائیں گے۔اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں:

وَیَطُوُ فَ عَلَیْهِمْ وِلْدَانْ مُنْحَلَّدُوُن (الواقعه: ۱۷) [ چکرلگاتے ہیںان کےاردگر دلڑ کے، ہمیشہ کیلیے رہنے والے ] بیہ جنت کےخادم ہوں گے جوان کومشروب پلائیں گے۔ (۲)...... پھرایک اور جماعت الی ہوگی جن کو ملائکہ مشروب بلائیں گے۔ اللہ رب

ر ۱) .....هرایک اور جماعت این ہو ق من و ملاملہ سروب پلایں ہے۔البدرب العزت نے ارشاد فرمایا:

> بَيْضَاءَ لَلَّهُ لِلُشْرِبِيْنَ [سفيدرنگ كى پينے والول كومزه وينے والى] الله كے فرشتے بلار ہے ہول گے۔

(٣).....ایک جماعت الیی ہوگی جن کو جنت کے دار و نے مشروب پلائیں گے۔

وَ مِزَاجُهُ مِنْ تَسُنِيُمٍ

[اوراس میں ملاوث ہے تعنیم سے]

اس آیت کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ رضوان جنت خودان کومشروب پلا کیں

(٣)....ا يك جماعت اليي موكى جن كے بارے ميں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ميں:

وَ سَقَاهُمُ رَبُّهُمُ شَوَابًا طَهُوْرًا [ان كايروردگاران كوشراب طهور بلائكا] علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک صائم الدھر کودیکھیں گے اور مسکرا کرفر مائیں گے، ''اے میرے عاشق! تو میری خاطر پیتا نہ تھا اب بی لے ، تو کھا تا نہ تھا اب کھا لے ، تو اب میرامہمان ہے اور میں تیرامیز بان ہوں۔''

> نُزُلاً مِّنْ غَفُورٍ رَجِيهم (حم سجده: ٣٢) [مهماني بجنف والعمربان كى جانب سے]

> > محبتِ اللِّي ما نَكِّنے كَ تعليم

الله كے محبوب التَّفِيَّامِ في جميس الله تعالى سے اس كى محبت ما تَكَنَّے كى تعليم دى ہے۔ مثال كے طور ير.....

🖈 ..... في عليه الصلوة والسلام في ميدعا ما تكى:

ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱسْتَلُكَ حُبَّكَ وَ حُبَّ مَنْ يُحِبِّكَ

[اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت ما نگتا ہوں اور آپ سے محبت کرنے والوں کی محبت بھی ما نگتا ہوں ]

🖈 ..... ایک اور موقع پر فر مایا:

اَللَّهُمَّ الجَعَلُ حُبَّکَ اَحَبُ إِلَیٌ مِنَ الْمَاءِ الْبَادِ دِ [اےاللہ! اپنی محبت کومیرے نزویک شنڈ اپانی پینے سے بھی زیادہ مرغوب بنا دے]

جب بندہ صحرامیں ریت پرچل رہا ہو، سخت گری ہو، پانی نہ طے اور جان نکل رہی ہو تو اس وقت وہ شنڈ اپانی بڑی رغبت سے پیتا ہے۔اللہ کے محبوب مشائل آئے ہے دعامیں یہی عرض کیا کہ اے اللہ! جس طرح وہ بندہ رغبت اور شوق ہے اس شنڈ سے پانی کو پیتا ہے مجھے تیری محبت کی لذت اس ہے بھی زیادہ نصیب ہوجائے۔

اَللَهُم اِنِي اَسْئَلُکَ شَوُقاً اِلَىٰ لِقَاءَ کَ وَلَذَّةِ النَّظُرِ اِلَىٰ وَجُهِکَ اللَّه النَّظُرِ اِلَىٰ وَجُهِکَ الْكريْم

ا اے اللہ! میں آپ سے ملاقات کا شوق ما نگھا ہوں اور آپ ہے آپ کے کریم چبرے کود کیھنے کی لذت طلب کرتا ہوں ]

### د نیااورآخرت میںخوش خبری

الله تعالیٰ کے ہاں اپنے عاشقوں کا بڑا مقام ہے۔ دنیا میں بھی ان کی عزت افزائی فر ماتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں تو یہ خوش خبری سنائی کہ

هُمُ رِجَالٌ لَّا يَشْقَى جَلِيْسُهُمْ

یاس بیٹے والا بندہ بھی بدبخت نہیں ہوتا]

اورآخرت میں کیے عزت افزائی فرمائیں گے؟ ۔۔۔۔۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک آوی فوت ہوگیا۔ اللہ تعالی نے اس کی بخشش فرمادی۔ اس نے پوچھا، اے پروردگارِ عالم آپ نے جھے کس عمل کی وجہ ہے بخشا؟ اللہ تعالی نے ارشاو فرما یا، میرے بندے! تیرا ایک عمل تیرے نامہء اعمال میں ایسا ہے کہ جس کی وجہ ہے میں نے تجھے بخش و یا ہے۔ ایک عمل تیرے نامہء اعمال میں ایسا ہے کہ جس کی وجہ ہے میں ، میں عافل اور بدکارتھا، اس نے کہا، اے اللہ! میر ہوتو سارے اعمال ہی خراب ہیں، میں عافل اور بدکارتھا، آپ ومیراکون سامل بین لکھا ہے کہ ایک سے میں ایک بندآیا؟ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، تیرے نامہء اعمال میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ میراایک ولی بایز ید بسطامی راستے میں جارہا تھا، تمہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ کون ہے، تم نے کسی ہے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ یہ بایز ید بسطائی آبیں، تم نے کہا کہ یہ بایز ید بسطائی آبیں، تم نے کہا کہ یہ بایز ید بسطائی آبیں، تم نے کہا کہ یہ بایز ید بسطائی آبیں، تم نے کہا کہ وہ اللہ کے دوستوں میں شار ہوتے ہیں، لہذا تم نے محبت سے میرے ولی پر نظر ڈالی تھی ، میں نے اس ایک نظر کے ڈالنے کی برکت سے تمہارے میں ہوں کی بخشش فرمادی ہے۔ سبحان اللہ۔

### اسمِ ذات میںمشغولیت کی انتہا

کوشش کریں کہ ذکر کرتے کرتے دل میں اللّٰہ رب العزت کی الیی محبت نصیب ہو جائے کہ اللّٰہ رب العزت کے سواہر چیز کو بھول جا کیں۔

ضربیں لگا کے کلمہ طیب کی بار بار
دل پہ لگا جو زنگ ہے اس کو ہٹایے
مشغول اسم ذات میں ہوں آپ اس طرح
اس کے سوا ہر ایک کو بس بھول جایے
بلکدایک بزرگ تو یہاں تک فرماتے تھے کہ

عَجَبٌ لِمَنُ يُقُولُ ذَكُرُتُ رَبِّي

[جب کوئی کہتا ہے کہ میں نے اپنے رب کا ذکر کیا تو میں تعجب کرتا ہوں] گویا وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ میں اللہ کو مجمولتا ہی کب ہوں جو میں اسے یا دکروں۔

شربت الحب كأس بعد كأس

فما نقد الشراب و لا رويت

ا میں نے محبت کی شراب بیالوں کے بیا لے لی لی۔ پس نہ تو شراب ختم ہوئی اور

نه ہی میں سیر ہوا ]

الله والول کے عشق کا تو معاملہ ہی اور ہے کہ وہ جام بھر بھر کے پیتے ہیں اوران کے دل بھر سے بہتے ہیں اوران کے دل بھرتے ہی ہیں۔

رحمان کی شان پوچھنا جا ہوتو .....

ای لئے الله رب العزت نے ارشادفر مایا:

اَلرَّحُمٰنُ فَسُئُلُ بِهِ خَبِيْرًا (الفرقان:٥٩)

### [ رحمٰن کے بارے میں خبرر کھنے والوں سے پوچھو ]

الله تعالی بیفر مانا جا ہتے ہیں کہ اگرتم ہمارے عشق ومحبت کی داستانیں پوچھنا جا ہے ہوتو ہمارے عاشقوں سے پوچھو کسی انجان سے نہ پوچھنا ،ان بے چاروں کو کیا پیتہ۔

..... ہمارے حسن و جمال کی داستانمیں ہمارے عاشقوں سے پوچھو۔

....هاری شان مارے دوستوں سے بوچھو۔

..... ہاری شوکت کیسی ہے؟

اَلرَّحُمٰنُ فَسُنَلُ بِهِ خَبِيْرًا

o .....ېم كتغ غيورې كە جب كوئى بنده كىي غير كى طرف محبت كى نظرا ثھا تا ہے تو ہم اس ے روٹھ جاتے ہیں ،نظریں ہٹا لیتے ہیں ،اس کواینے در سے پیچھے ہٹا دیتے ہیں۔اس بند \_ كوجارى شان بنازى معلوم كرنى بوتو ألو حسن فسنل به خبيرًا .... بم ا پہے بے نیاز ہیں کہلعم باعور کی حیارسوسال کی عبادت کوٹھو کر لگا کرر کھ دیتے ہیں۔مصر کے مینارے پراذان دینے کے لئے آ دمی چڑھتاہے، وہ غیرمحرم پرنظر ڈالتا ہے اوراس کا ایمان سلب کرلیا جاتا ہے، نیچ اتر کر مرتد بن جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہماری شان ہارے عاشقوں سے پوچھو ۔۔۔۔۔اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہاہے میرے بندو! میں سب گنا ہوں کو بخش دوں گا کیکن اگرتم شرک کرو گے اور میری محبت میں کسی اور کو شامل کرو گے تو میں اس بات کوقط عاً معاف نہیں کروں گا۔ کسی نے کسی محدث سے یو چھا، حضرت! جب شرک بھی ایک گناہ ہے تو پھر بیہ معانی کے قابل کیوں نہ ظہرا؟ انہوں نے فر مایا کہ شرک گناہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی غیرت کا معاملہ بھی ہے۔ وہ فر ماتے ہیں کہ جبتم نے ہمارے حسن و جمال کو جان لینے کے باوجود محبت کی نظرغیر کی طرف ا تھالی تو ہم تم کواینے در پرنہیں آنے دیں گے۔

o ہم کتے عظیم ہیں کہ ہمارے سامنے جب کوئی آ دمی ناز کرتا ہے تو ہم اس کے ناز کو

تو ژویے ہیں۔ جب کوئی تکبر کرتا ہے تو اس کوہم سزادیے ہیں۔ السکبسر دای (بلندی اور عظمت تو ہواری جا درہے)

٥ ..... ادارا علم چلنا ہے۔ ہمارے سب بندے ہمارے سامنے سرگوں ہیں۔ حضرت آوم علیہ السلام چاہتے ہیں کہ ہیں جنت میں رہوں لیکن اللہ تعالیٰ نہیں چاہجے ، چنا نچہ ان کو جنت چھوڑ کر زمین پر آتا پڑا۔ علم کس کا چلا؟ اللہ رب العزت کا ..... حضرت نوح علیہ السلام چاہجے ہیں کہ میرا بیٹا نی جائے لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ چاہا اور ان کا بیٹا غرق ہوگیا۔ علم کس کا چلا؟ اللہ رب العزت کا ..... حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کوچھری کے بنچ وے کر لٹائے ہوئے ہیں ، وہ چاہج ہیں کہ ذری کر دیں لیکن اللہ رب العزت نے نہ چاہا۔ لہذا بیٹا ذری نہ ہوا۔ علم کس کا چلا؟ اللہ رب العزت کا .... نبی علیہ السلام نے اپنے وہی تازل فرمادی:

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَخَلُ اللَّهُ لَكَ (التحريم: ١)

[اے نی اتم وہ کیوں حرام کرتے ہوجواللہ نے تمہارے لئے طال کیا ہے ا

الله تعالی کاس خطاب کے بعد الله کے محبوب علی الله کی مرضی پر مل کیا۔ حکم کس کا چلا ؟ الله رب العزت کا .....قیامت والے ون الله تعالی فرما کیں گے لیمن المُملُک الْمَوْمَ (آج کس کی بادشامت ہے) کوئی جواب و بنے والانہیں ہوگا۔ ایک بزارسال تک خاموثی رہے گی۔ پھر الله رب العزت خودی ارشاد فرما کیں گے لِلّٰهِ الله الحر ..... اَلَوْ حَمْنُ فَسُنَلُ بِهِ حَبِيْرًا . الله اکبو ..... اَلَوْ حَمْنُ فَسُنَلُ بِهِ حَبِيْرًا . (الله و من ال کے جانے والوں سے ہوچھو)

پیارول کی دلداری

ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مویٰ علیہ السلام کو ارشا د فر مایا ، ''اے میرے پیارے مویٰ! میرے کچھ بندے ایسے ہیں کہ دو سر کوشی کریں تو میں کا ن

کاش کہ ہمیں بھی اللہ کی محبت میں وہ کیفیت نصیب ہو جائے کہ اللہ کی یاد کے سوا
ہمیں چین ہی ندآئے۔ جس طرح ایک آدمی اگر ایک وفت کھا تا ند کھائے تو وہ اگلے وفت
می محسوس کرتا ہے ، اس طرح اگر ہم بھی ایک وفت میں اوراد و وظا کف نہ کریں تو ہمیں
بھی قلبی طور پر کمی محسوس ہوگی ۔ ذکر کے بغیر ہمیں کھا تا اور نیندا چھی ہی نہ لگے۔ جب یہ
کیفیت دل میں آجائے گی تو پھر اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے عاشقین میں شامل فر ما
دس کے ۔



اب تک تو آپ نے اسم جلالہ' اللہ'' کی برکات سیں۔اب پچھ صفاتی ناموں کا ذکر کیا جائے گا۔ان میں سے دونام تو ایسے ہیں جن کا احادیث کے اندر ذکر آیا ہے۔اور تین نام اساء لحنٰی میں سے بیان کئے جا کیں گے۔

## غلاف کعبه بردوصفاتی نامون کی کثرت

اللہ کے دوصفاتی نام ہیں۔

(أ)حنان

(۴)منان

یدونوں نام اساء السلی میں ہے نہیں ہیں لیکن احادیث میں آئے ہیں۔ عجیب بات

یہ ہے کہ اگر آ ہے جج یا عمرہ پر جائیں تو غلاف کعبہ پر ہردوسری تیسری لائن پر ''یا حتان ، یا

منان '' لکھا ہوا نظر آئے گا۔ چاروں طرف پوری پوری لائن پر یہی نام لکھے ہوئے ہیں
اور بھی نام لکھے ہوئے ہیں مگران کی پوری پوری لائنین نہیں ہیں۔ یہ عاجز بہت عرصہ تک

یہ سوچتا رہا کہ آخر علمائے امت نے ان دو ناموں کی پوری پوری لائنیں کیول تکھی ہوئی

ہیں، جب ان کے معانی سوچنے لگے تو عجیب وغریب معانی سامنے آئے۔

### حنان كامفهوم اورمعارف

حنان اس بستی کو کہتے ہیں کہ اگر اس ہے کوئی روٹھنا چاہے تو وہ اسے روشے نہ دے۔ یعنی اللہ تعالی اپنے بندول کواپنے سے دور نہیں جانے دیتے ....اس لئے جب کوئی بندہ اللہ رب العزت کے درسے غافل ہوتا ہے تو وہ اس کواپی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ بھی اس کے کاروبار میں پریشانی ، بھی صحت میں پریشانی ، بھی کوئی اور پریشانی ۔ بیح چھوٹی موثی پریشانی اس لئے آتی ہیں کہ یہ جا گاور میرے در پرآئے۔

یہاں ایک بزرگ نے نکتہ لکھا ہے کہ پاک ہے وہ پروردگار جواپے بندوں کو پریٹانیوں کی رسیوں میں جکڑ جکڑ کر اپنی بارگاہ کی طرف بھینچ رہا ہوتا ہے۔ جیسے مچھلی شکاری سے دور بھاگتی ہے تو وہ اس کوقریب تھینچتا ہے اس طرح جب بندہ اپنے گنا ہوں کی وجہ سے اللہ سے دور ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی اس کے حالات اس طرح بناویے ہیں کہ جن کی وجہ سے اے Heat پہنچی ہے اور وہ اللہ کے در پر آ کر دعا کیں ما نگنا شروع کر دیتا ہے۔ دیکھئے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کتنے بہترین انداز میں فرمایا:

فَأَيْنَ تَذُهَبُوُنَ ؟ (اومير بندو!تم كدهرجار بهو؟) -

ايك اورجكه برفرمايا:

یاً ثُبُهَا اُلاِنْسَانُ مَا غَرَّکَ بِرَبِّکَ الْکُویُمِ (الانفطار:۲) (اےانسان! کچھے تیرے کریم پرور دگارے کس چیزنے دھوکے ہیں ڈال دیا)

جیسے ماں اپنے بیٹے کو بیار سے منار ہی ہوتی ہے کہ بیٹا! تو اپنی امی سے روٹھ کیا ،اس انداز میں فر مایا کہتم مجھ سے کیوں روٹھ رہے ہو؟

## منان كامفهوم اورمعارف

منان اس بستی کو کہتے ہیں جواحسان تو کرے گراس کواحسان جنلانے کی عادت نہ ہو ....کی لوگ احسان تو کرتے ہیں جواحسان تو کرتے ہیں گر جنلاتے بھی بہت ہیں ۔لیکن اللہ تعالی وہ احسان فرمانے والے ہیں کہ جو بندوں پر احسان بھی کرتے ہیں اور جنلاتے بھی نہیں ہیں ....اب ویکھیں کہ اللہ تعالی کے ہمارے اوپر کتنے احسانات ہیں ۔

يا در کيس كه اگر الله تعالى جميس

..... بینا کی نہ دیتے تو ہم اندھے ہوتے۔ میں میں

.... کویائی نه دیتے تو ہم کو تکے ہوتے۔

..... اعت نددیے تو ہم بہرے ہوتے۔

....عقل ندویتے تو ہم پاگل ہوتے۔

....صحت نددیتے تو ہم بمار ہوتے۔

.....مال بيبرنددية توجم فقير بوت\_.

....عزت نددیتے تو ہم ذلیل ہوتے۔اور

....اولا دنه دية توجم لا ولد موت\_

معلوم ہوا کہ ہم جوعز توں بھری زندگی گر اررہے ہیں ، بیاس مالک کا احسان ہی تو ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت جیسی ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت جیسی اور کوئی نعمت تھی ہی ہیں ،اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ارشاو فر مایا:

لَقَدُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُوْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمُ رَسُولًا (الْمِعْران ١٦٣) (بِ شَك الله تعالى في ايمان والول ير احسان كيا كه اس في اپنے محبوب ماليَّنَامُ كوان مِن مبعوث فرمايا)

# كريم كامفهوم اورمعارف

اساءالحنی میں سے اللہ تعالی کا ایک نام کے وبع ہے ....کریم اس بستی کو کہتے ہیں جوکس سائل کو آتا ہواد کھے تو اس کی کیفیت کا خودا ندازہ لگا کراس کے مانگنے سے پہلے اس کوعطا کرد ہے ....کھولوگوں کی عادت ہوتی ہے کدوہ کچھلوگوں کود کھتے ہیں تو ان کے ما نگنے سے پہلے ان کو پچھد سے دیے ہیں۔ ای طرح جب بندہ کچی تو بہ کی نیت سے اپنے گئے سے پہلے ان کو پچھد سے در پر پہنچ جا تا ہے تو اس کا ندامت سے چل کر آ جا نا ہی کا فی ہوجا تا ہے آگا رہے اس نے ابھی تک ہاتھ تی ندا تھا ہے ہوں۔

بخاری شریف میں روایت ہے کہ ایک آ دمی جس نے سوآ دمیوں کولل کیا تھا تو بہ کے ارادے سے نیکوں کی بہتی کی طرف چل پڑا۔ ابھی پہنچانہیں تھا بلکدرات میں ہی تھا

کہا ہے موت آ جاتی ہے۔ جنت کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں اور جہنم کے بھی ،اب دو نوں طرف ہے دلائل چلتے ہیں ..... دوزخ کے فرشتوں کا دعویٰ تھا کہ سو بندوں کا قاتل ہے لہٰذاا ہے ہم لے کر جائیں گے ۔۔۔ جبکہ جنت کے فرشتوں کا دعویٰ تھا کہ تو ہے کی نیت ے چل بڑا تھالبذا ہم لے جاکیں گے ....معاملہ بارگا والی میں پیش ہوا۔ بروردگا رعالم نے فر مایا کہتم زمین کی پیائش کرلو کہ یہ س بہتی کے زیادہ قریب ہے،اگرا پی بہتی کے قریب ہےتو یہ گنہگاروں میں سے ہے اور اگر نیکوں کی بستی کے قریب ہےتو پھر یہ نیکو کاروں میں شامل ہے۔ چنانچہ زمین کی پیائش کی گئی۔اللہ تعالی نے زمین کو حکم و نے دیا ك اے نيكوں كى طرف والى زمين! تو ذراسكر جا۔ چنانچيەز مين سكر گئى \_لېذا جب پيائش کی گئی تو فرشتوں نے دیکھا کہ اسے دونوں طرف کے راستے کے بالکل درمیان میں موت آئی اوراس کی لاش نیکوں کی بستی کی طرف گری تھی ۔اب چونکہ اس کی لاش نیکوں کی لبتی کی طرف گری ،للندا اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کوجھی قبول کر کے اس کا شار نیکوں میں فر ما دیا.... بتوا گرمرتے مرتے بھی ہماری لاش نیکوں کی طرف گرجائے گی ، تو اللہ تعالیٰ پھر بھی نیکوں میں شار کر دیں گے اور اگر ہم جیتے جا گئے ان محفلوں میں جا کران کی صحبت اختیار کریں گےتو پھراللہ تعالیٰ ہارےآنے کو کیوں نہیں قبول فرما کیں ہے۔

قیامت کے دن اس کریم ذات کا کرم ظاہر ہوگا۔ای لئے کسی عارف نے کیا ہی خوب کہا:

وَفَدَتُ عَلَى الْكَرِيْمِ بِغَيْرِ زَادٍ مِنَ الْاَعْمَالِ وَالْقَلْبِ السَّلِيْمِ فَإِنَّ الزَّادَ اَقْبَحُ مِنُ كُلِّ شَىء إِذَا كَانَ الْوَقُودُ عَلَى الْكَرِيْمِ [شِلَكِيم كَى خدمت مِل بِغِيرزادِراه كِ حاضر ہوگيا ہول ، ندمير ب پاس اعمال ہیں اور ندسنور اہوا دل ہے اور زادِراہ سب سے بُری چیز مجھی جاتی ہے جب جانے والے نے کسی کریم کے پاس جاتا ہو ]

اگر کوئی منسٹر آپ کواپنے گھر کھانے پر بلائے اور آپ اپنا کھا ناتفن میں لے کر جائمیں تو کیا وہ اچھا سمجھے گا؟ وہ کہے گا کہتم میری دعوت پر آئے ہوا پنا کھا نا ساتھ کیوں لائے ہو؟

علماء نے کریم کا ایک معنیٰ یہ بھی لکھا ہے کہ کریم وہ ذات ہوتی ہے جواگر کوئی چیز دے دیے تو اسے واپس لینے کی عادت نہ ہو ....اللہ تعالیٰ اپنی تعتیں واپس نہیں لیتے البتہ ہم اللہ کی نعتوں کی ناقدری کی وجہ سے ان نعتوں کو دھکے دے دے کرواپس جیجتے ہیں۔

### رحمان اوررحیم کےمعارف

الله تعالی کی صفت رحمت بھی ایک عجیب صفت ہے۔ یہ عجیب اور مزے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ یہ عجیب اور مزے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں، ہر صفت کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی صفت الی ہے کہ اس کے مقابلہ میں اس کے دونام ہیں۔'' رحمٰن اور رحیم'' معلوم ہوا کہ بیصفت باتی صفات پر غالب ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

وَ دَحُمَتِی وَسِعَتُ کُلَ شَیْءِ (الاعراف :۱۵۲) (اورمیری رحمت نے ہرچیز کا احاطہ کیا ہواہے۔)

اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دونا م بنانے کی کیاضرورت تھی؟ حالانکہ دخمن بھی رحمت سے لکلا اور دھیم بھی رحمت سے لکلا ، ایک نام ہی کافی تھا۔لیکن غور کرنے سے میں بہتر ہے بیات بخوبی سجھے میں آ جاتی ہے ..... دیکھیں کہ بندے کا امیر ہونا ایک صفت ہے اور اس کامخی ہونا دوسری صفت ہے ۔ عین ممکن ہے کہ ایک بندہ بڑا امیر ہولیکن نجوس کھی چوس ہو اور ایک دمڑی بھی خرچ نہ کرتا ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اس کے دل کو کچھے ہوتا ہو۔اب بیامیر تو ہے مگر اس میں خرج کرنے کی صفت نہیں ہے اور ایک آوی ول کا حاتم طائی ہو گراس کے بیلے ہی پچھرنہ ہوتو اس کی سخاوت کا بیرجذبہ بھی کسی کام کا نہیں ..... مال کا ہوتا ایک علیحد ہ صفت ہے۔ مال کا ہوتا ایک علیحد ہ صفت ہے اور مال کوخرج کرنے کی عاوت ایک علیحد ہ صفت ہے۔ اس کئے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفتِ رحمت کے دونا م تجویز کئے۔ایک رحمن اور ایک رحیم۔ کویا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اے میرے بندو! میرے پاس رحمت کے خزا انے بھی بے شار ہور ہی ہے۔

رطمن کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے پرائے سب پر مہر بان ہے۔ مسلمانوں پر بھی مہر بان ہے اللہ تعالیٰ ان کو مہر بان ہے اور کا فروں پر بھی۔ کا فر بھی تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اس لئے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اولا دریتے ہیں، عز تیں ویتے ہیں، ان کے کا روبار میں ترقی دیتے ہیں، انہیں دنیا میں خوشیاں دیتے ہیں اور ان کی کئی تمنا کیں پوری ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کا بدلہ دنیا ہیں، ہی دے دیتے ہیں۔ اور رحیم کا مطلب سے ہے کہ قیامت کے دن تو اس کی رحمت خالصتاً ایمان والوں کے لئے ہوگی۔ اس کے قرآن پاک میں ارشا دفر مایا گیا:

#### كَانَ بِالْمُؤْ مِنِيُنَ رَحِيْمًا (الاتزاب:٣٣)

اللہ تعالیٰ کی صفتِ رحمت کے دوجھے ہیں۔ ایک رحما نیت اور ایک رجمیت۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کے اندررجمانیت کی جی کوزیادہ رکھ دیا ہے اور عورت کے اندررجمانیت کی جی کوزیادہ رکھ دیا ہے اور عورت کے اندررجمانیت کی جی کوزیادہ رکھ دیا ہے۔ اس لئے باپ بھی اولا دیے عبت تو کرتا ہے لیکن جہاں ڈسپان کا مسئلہ آجا تا ہے وہاں اسکوسیدھا بھی کر دیتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے نظام کو تھیک رکھنا تھا اس لئے اس نے باپ کی طبیعت ہی الیک بنا دی کہ وہ نرمی بھی دکھا تا ہے اور گرمی بھی دکھا تا ہے۔ وہ اسے پیار بھی دیتا ہے اور شیر کی آئکھ ہے بھی ویکھتا ہے ۔ وہ اسے پیار بھی دیتا ہے اور شیر کی آئکھ ہے بھی ویکھتا ہے ۔ وہ اسے پیار بھی دیتا ہے اور شیر کی آئکھ ہے بھی ویکھتا ہے۔ وہ اسے پیار بھی دیتا ہے اور شیر کی آئکھ ہے بھی ویکھتا ہے۔ وہ اسے پیار بھی دیتا ہے اور شیر کی آئکھ ہے بھی دیکھتا ہے۔ وہ اسے پیار بھی دیتا ہے اور شیر کی آئکھ ہے بھی دیکھتا ہے۔ وہ اسے پیار بھی دیتا ہے اور شیر کی آئکھ ہے بھی دیکھتا ہے۔ وہ اسے پیار بھی دیتا ہے اور شیر کی آئکھ ہے بھی دیتا ہے دو اسے پیار بھی دیتا ہے اور شیر کی آئکھ ہے بھی دیکھتا ہے۔ وہ اسے پیار بھی دیتا ہے اور شیر کی آئکھ ہے بھی دیتا ہے دو اسے بیار بھی دیتا ہے اور شیر کی آئکھ ہے بھی دیتا ہے دو اسے بیار بھی دیتا ہے اور شیر کی آئکھ ہے بھی دیتا ہے دو اسے بیار بھی دیتا ہے دیتا ہے دو اسے بیار بھی دیتا ہے دیتا ہے دو اسے بیار بھی دیتا ہے دو اسے بیار بھی دیتا ہے دو اسے بیار بھی دیتا ہے دیتا ہے دو اسے بیار بھی دیتا ہے دو اسے بیار ہی دیتا ہے دو اسے

بچوں سے محبت کرتی ہے تواہے برے بچوں سے بھی محبت ہوتی ہے۔ باب اپنے برے بیٹے کو کہد دے گا کہ چلو گھر سے دفع ہو جا وکٹین ماں کبھی نہیں کے گی۔ بلکہ مال کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ خو د تو مار لے گی لیکن وہ کسی اور کونہیں مارنے دے گی۔ باپ لائق سے محبت کرے گالکی تالائق بچوں سے بیزاری کا اظہار بھی کردے گا گر ماں تو مال ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں کیا کروں ، لائق اور تالائق ہونا تو مقدر کی بات ہے ، میں تو اپنی مامتا کے ہاتھوں مجبور ہوکرا پئی ساری اولا دسے محبت کروں گی۔ مال کو مال میسے کی طلب نہیں ہوتی۔ اس کی محبت اس کے دل کے اس جذبہ کی وجہ سے جس سے وہ مجھتی ہے کہ یہ میرا جگر گوشہ ہے ، یہ میری آنکھوں کی شعنڈک اور دل کا سکون ہے۔

# رحمت اللي كي انتها...!!!

الله تعالى كى رحمت كاتويه حال ہے كہ ايك آدى جو بتوں كا پجارى تقاوہ بيشان ياضم! ياضم! ياضم! كى تى چىچ پڑھ رہاتھا۔وہ ياضم كہتے كہتے رات كوتھك گيا تواس او تگھ آنے لگ گئى۔ جب او تگھ آئى تواس كى زبان سے ياضم كى بجائے ياصر كالفظ نكل گيا۔ جيسے ہى اس كى زبان سے يہ لفظ لكلا تو الله رب العزت نے فوراً فرمايا:

لَبُیْکَ یَا عَبُدِی ! (میرے بندے! میں حاضر ہوں ، ما تک کیا مانگاہے؟)

فرشتے جیران ہوکر پوچھنے گئے، اے اللہ! یہ بتوں کا پچاری ہے اور ساری رات

بت کے نام کی تیج کرتار ہاہے ، اب نیند کے غلبہ کی وجہ سے اس کی زبان سے آپ کا نام

فکل گیا ہے اور آپ نے فوراً متوجہ ہو کر فرما یا کہ اے میرے بندے! تو کیا جا ہتا ہے ، اس

میں کیار از ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فر ما یا ، میر نے فرشتو! وہ ساری رات بتوں کو پکارتا رہا اور

بت نے کوئی جو اب نددیا ، جب اس کی زبان سے میرانام نکلا ، اگر میں بھی جو اب نددیا

تو جھ میں اور بت میں کیا فرق رہ جاتا .... تو جو پر وردگار اس کو بھی قبول فر ما لیتے ہیں تو اگر

ہم ہوش وحواس میں دعائیں مانگیں گے تو پروردگار ہماری دعا وَں کو کیوں نہ قبول فرما ئیں گے۔ دعا ہے کہ پروردگارِ عالم ہمیں اپنی بچی محبت عطا فرما دے اور موت کے وقت ہمارے پاس ایمان کی نعمت سلامت رہے اور قیامت کے دن ہم نبی اکرم مٹر ہیں آئیم حجن ندے کے سائے تلے حاضر ہوجا کیں۔

وأخر دعونا أن الحمد لله رب العلمين.





اِنَّ اَوَّلَ بَيُتٍ وُضِعَ لِلْنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَّهُدًى لِّلْعَلْمِيْنَ٥



یہ بیان10 جنوری 2003 وکو جائے متجد دارالسلام ٹاؤن ہائے (جھنگ) میں ہوا۔ جس میں سینکڑ وں سالکین طریقت نے شرکت کی۔ (خطبہ جمعة المبارک)



# عشده مسده اران

آلْحَمُدُلِلْهِ وَكَفَى وَ سَلَمْ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى اَمَّا بَعُدُ!

فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّحِيْمِ وَ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ وَ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ وَ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ وَ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ وَ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ لِلْعَلَمِيْنِ وَ إِنَّ الْحَلَمَةِ كَانَ امِنَا وَلِلَّهِ عَلَى فِيهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مِنِ اسْتَطَاعِ اللَّهِ سَبِيلًا . (العمران: ٩٤- ٩٤) النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مِنِ اسْتَطَاعِ اللَّهِ سَبِيلًا . (العمران: ٩٤- ٩٤) النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مِنِ اسْتَطَاعِ اللَّهِ سَبِيلًا . (العمران: ٩٤- ٩٤) شَبُحْنَ رَبِّكَ وَ سَلَمْ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَ السَّامُ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَ النَّحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنِ وَ سَلَمْ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِ الْعَلَمِيْنِ وَ

اَللهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ اَللهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ اَللهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَسَلِّم كَا يَتَاتَ كَى ابْتُدا

الله رب العزت نے جب اس کا نئات کو بنایا تو ابتدا میں ہر طرف ہر جگہ پانی ہی پانی تھا۔ اس پانی کے او پر ایک بلبلہ نمودار ہوا جو چھیٹنا چلا گیا اور یوں زمین وجود میں آئی۔ جس جگہ سے وہ بلبلہ اٹھاوہ جگہ پوری دنیا کا مرکز بنا۔ اس لئے اس جگہ کواوّل عالم، مرکز عالم اور وسط عالم کہا جاتا ہے۔ اسے بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ اسے اللہ کا گھر اس لئے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص تجلیات ہروقت یہاں اتر رہی ہوتی ہیں۔ یوں سمجھیں کہ وہ تا ہے کہ اللہ تا ایک برنالہ ہے جو ما فوق العرش سے آر ہا ہے اور زمین کے بنیجے

تحت الثری ٹاتک جارہا ہے۔ہم ان کی طرف متوجہ ہوکراپی نماز میں مجدہ ریز ہوتے ہیں۔ ہم نماز میں یہی نبیت تو کرتے ہیں کہ

#### مُتَوَجِّهُا الَّى جِهَتِ الْكَعْبَةِ الشَّوِيُفَةِ [كعبة (يفدى طرف مندكة بوس ]

چنانچکوئی آ دمی کرہ ، ہوائی کے اندر ہوائی جہاز میں سفر کرر ہا ہویا کوئی خلا باز خلا میں ہویا کوئی سندر میں کئی کلومیٹر نیچے چلا جائے اور وہ وہاں نماز پڑھنا چاہتے وہ وہ ہاں بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ کوٹھا اس کے سامنے ہو، بلکہ اگر سمت وہی ہوئی تو اس کی نماز ہوجائے گی۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر مہر بانی فرمادی کہ سمت متعین کردی ہے۔ اگر ہمیں تعین سمت کے بغیر ہی عبادت کا تھم ہوتا تو ہم یقینا Confuse (پریشان) ہوجاتے ۔ کوئی مشرق کی طرف منہ کرکے کھڑا ہوتا تو کوئی مغرب کی طرف۔ اس طرح نہ تو مرکزیت اور یک جہتی ہوتی اور نہ ہی طبیعتوں کو پوری ظرح اطمینان ہوتا۔

## محبوب کی نشانیوں سے سکون ملتاہے

اس لئے اسے سیدنارسول اللہ مٹھیکھ سے بھی محبت، قرآن مجید سے بھی محبت، اہل اللہ سے بھی محبت، اہل اللہ سے بھی محبت ہوتی ہے کیونکہ یہ سب محبوب حقیقی کی نشانیاں ہوتی ہیں اور مؤمن بندہ ان کو دیکھ کرخوش ہوجا تا ہے۔اب اس کے لئے نماز میں یکسوئی حاصل کرنا آسان ہوجا تا ہے۔

محبت جاہتی ہے کہ جس ہے ہم تعلق رکھتے ہیں اگر وہ محبوب نظر نہیں آتا تو اس کے پھھ آثار ہی مل جائیں۔اس بات کوعلامہ اقبال نے یوں بیان کیا:

۔ مجھی اے حقیقتِ منتظر! نظر آ لباسِ مجاز میں کہ ہزاروں مجدے تڑپ رہے ہیں میری جبینِ نیاز میں

ویے بھی ہم خاکی ہیں اور ہماری طبیعتیں اس وقت مطمئن ہوتی ہیں جب ہم سامنے
کچھ دیکھتے ہیں۔اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر بیا حسان فر مایا کہ اس نے دنیا ہیں
ایک جگہ کو اپنے ساتھ نسبت عطافر مادی البذااب ہمارے لئے محبتِ اللی کاس جذبے کو
پورا کرنا آسان ہوگیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم بیت اللہ شریف کی طرف متوجہ ہوتے
ہیں تو یوں سمجھتے ہیں جیسے ہم محبوب کے سامنے موجود ہیں۔

#### ستاروں کا طواف

جس طرح بیت الله شریف ہما را قبلہ ہے ای طرح آسان پر فرشتوں کا بھی ایک قبلہ ہے جے بیت المعور کہتے ہیں۔ انسان بیت الله شریف کا طواف کرتے ہیں اور فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں ۔۔۔۔۔۔ یہاں ایک مزے کی بات بتا تا چلوں فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں ۔۔۔۔۔ یہاں ایک مزے کی بات بتا تا چلوں ۔۔۔۔۔۔ امریکہ میں خلاء سے متعلق کام کرنے والے شعبے نے ستاروں کے متعلق ایک ۔۔۔۔۔۔ امریکہ میں خلاء سے متعلق کام کرنے والے شعبے نے ستاروں کے متعلق ایک THE "کام انہوں نے" کا THE کی اسان کے بارے میں اطلاع دی STAR "رستارہ) رکھا۔ جس بندے نے آکر ہمیں اس کے بارے میں اطلاع دی اس نے کہا کہ اس میں ستاروں کے بارے میں اتی اچھی اچھی معلومات ہیں کہ انسان

B POTOTO BESSES CONSTRUCTION OF THE DES

حیران ہوجاتا ہے۔ وہاں پیم مسلمان علاء موجود تنے چنانچدان کے ساتھ اس عاجزنے بھی نیت کی کہ چلو ہم بھی ستاروں کے بارے بیس معلومات حاصل کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے ارشا دفر مایا:

#### وَ بِالنَّجْمِ هُمُ يَهُنَدُونَ [اوروه ستارول سے راستہا ہے ایل]

چنانچہ ہم چار پانچ آ دی ل کروہاں گئے۔ وہاں ایک عجیب چیز دیکھی کہ جس کر سے بیں ہمیں بٹھایا گیا اس کی حیست گولائی کی شکل بیس تھی گویا انہوں نے اس حیست کوآسان بنایا ہوا تھا۔ اس بیس جا نداورستارے نظرآ رہے تھے۔

ان کے دو بنیادی مقاصد سے .....اگررات میں کسی آدمی کو جنگل میں ایسی جگہ پر چھوڑ دیا جائے جہاں اسکو نہ تو دفت کا پنہ ہواور نہ ہی ست کا اور دفت کا تعین کس طرح کرسکتا ہے؟ .....انہوں نے بڑے جیب وغریب طریقے بتائے کہ اگرکوئی آدمی اس طرح کھڑا ہوتو اس کوست کا پنہ چل جائے گا کہ ادھر مشرق ہے، ادھر مغرب ہے، ادھر شال ہے اور ادھر جنوب ہے ..... پھر بتایا کہ اگر یہ ستارے یہاں پر ہیں تو آدمی رات کا دفت ہوتا ہے اور اگر بیستارے یہاں پر ہوں تو منحی ستارے یہاں پر ہوں تو منحی ستاروں کی لو سے جب کھڑیاں نہیں ہوتی تھیں اس دفت ہمارے بڑے اس طرح ستاروں کی لو سے جب کا تعین کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اس بات کوسائنسی انداز میں ستاروں کی لو سے جب کا تعین کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اس بات کوسائنسی انداز میں ستاروں کی لو سے جب کا تعین کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اس بات کوسائنسی انداز میں ستاروں کی لو سے جب کا تعین کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اس بات کوسائنسی انداز میں ستاروں کی لو سے جس کی انتہوں میں۔

انہوں نے ایک عجیب بات بتائی کہ آسان پر جتنے ستارے ہیں وہ سب کے سب حرکت کرنے والے ہیں البتہ ایک ستارہ ایسا ہے جو حرکت نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم ان کی بینیڈ کو بڑھا کیں تو آپ کو آسان یوں نظر آئے گا۔ چنانچہ جب انہوں نے بیٹیڈ ذرا بڑھائی تو ہم نے ویکھا کہ ایک ستارہ چک رہا ہے اور اپنی جگہ برساکن ہے اور

باقی سب ستارے اس کے گرومگوم رہے ہیں۔ بیدد کھے کراچا تک میرے دل میں ایک بات آئی اور میں نے ساتھ والے ایک عالم سے کہا،

> ۔ ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے

# وہ چیزیں جن سے دل نہیں جرتا

علاء نے لکھا ہے کہ چند چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان کا دل نہیں مجر تا۔ مثال کے

طور پر ....

(۱) آسان کی طرف و یکھنا ہے ہم آسان کی طرف روزانہ و یکھتے ہیں .....وہی باول وہی سورج، وہی چا نداور ستارے اور وہی نیلارنگ ......گراس کودیکھتے ہیں الی جاذبیت ہوتی ہے کہ ہرروز نیا مزہ ہوتا ہے۔ آپ کو بھی بھی کوئی ایسا بندہ نہیں سلے گا چو ہے کہے کہ ہیں آسان کو دیکھ دیکھ کر بھی آسیا ہوں۔ بلکہ ہر بندہ جھلمل کرتے ستاروں کے دلفریب منظر کو دیکھ کر اللہ درب العزت کی حمد میں رطب اللمان ہوجا تا ہے۔

(۲) یانی بینا: یانی پینے سے انسان کا دل نہیں بھرتا۔ سوسال کے بوڑھے کے اندر بھی اس کی طلب ہوتی ہے اور وہ بھی پانی بیتا ہے۔ آپ کوکوئی بھی بندہ ایسانہیں ملے گاجو یہ کے کہ I am sick of it (ش پانی پی کر تھے۔ آٹیا ہوں) (۳) قرآن مجید کا پڑھنا: اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں الی جاذبیت رکھی ہے کہ جس انسان کوقرآن مجید کے پڑھنے کالطف نعیب ہوجا تا ہے اس کا دل قرآن مجید کے پڑھنے ۔ سے بھرتا ہی نہیں۔ یہ ہرایک کو حاصل بھی نہیں ہوتا۔ یہ لطف ان خوش نعیب لوگوں کو حاصل ہوتا ہے بیل ہوتا۔ یہ لطف ان خوش نعیب لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جن کے دل بیار پور سے بیل ہوتا ہے۔ وہ بار بار پڑھتے ہیں۔ وہ بھتا پڑھتے ہیں اتنا اور پڑھنے کو ان کا جی چا ہتا ہے۔ جس طرح سخت گری کے موسم میں صحرا میں سفر کرتا ہوا مسافر شخنڈے پائی کے ل جانے پر بڑی رغبت اور شوق سے اسے پی محرا میں سفر کرتا ہوا مسافر شخنڈے پائی کے ل جانے پر بڑی رغبت اور شوق سے اسے پی رہا ہوتا ہے اس طرح اللہ کے نیک بندے اس قرآن کو بہت رغبت اور شوق کے ساتھ پڑھ در ہے ہوتے ہیں۔ یہ حفاظ اور قراء ساری زندگی قرآن مجید پڑھے ہیں، پڑھاتے ہیں کو حدا ہے ہیں، ساتے ہیں اور ہر روز نیا مزہ پاتے ہیں۔ آپ کو دنیا میں کوئی بندہ ایسانہیں ملے سنتے ہیں، سناتے ہیں اور ہر روز نیا مزہ پڑھ پڑھ پڑھ کے میرا دل بحر گیا ہے۔

(٣) بیت الله شریف کود یکهنا:

الوگ بیت الله شریف کود یکهنا:

الوگ بیت الله شریف کا دیدار کرنے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں وہ اس بات کواچی طرح جانے ہیں کہ جب انسان بیت الله شریف کی طرف نظر ڈالنا ہے تو جتنی نگاہیں زیادہ پر تی ہیں کہ جب انسان بیت الله شریف کی طرف نظر ڈالنا ہے تو جتنی نگاہیں زیادہ پر تی ہیں اتنابی اس کاحسن دوبالا ہوجاتا ہے اورول چاہتا ہے کہ اس کو بیٹھ کرد یکھتے ہیں ہیں ہیں ۔ وہاں نور ہی نور ہوتا ہے ۔ وہاں کا منظرا تنادکش اور ماحول اتنا پر سکون ہوتا ہے کہ آدمی وہاں جا کر پوری دنیا کو بھول جاتا ہے ۔ وہ دنیا بی پھھاور ہے ۔ جس طرح ایک شہنشاہ کا در بار ہوتا ہے اس طرح اس جگہ پر عظمت اور شان دشوکت دیکھتے ہیں آتی ہے۔ ہر بندہ د کھے ہیں سکتا ہگر دیکھتے والے دیکھتے ہیں ۔

۔ آگھ والا ترے جوبن کا تماثا دیکھے دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے

## انساني دلوں كامقناطيس

آپ نے دنیا میں لو ہے کا مقناطیس دیکھا ہوگا۔ اسکی خوبی سے کدوہ جہاں بھی ہو لو ہے کواپی طرف کھینچتا ہے۔ لوہا قریب ہوتے ہوتے بالآخر مقناطیس سے چٹ جاتا ہے۔ اگر آپ نے دنیا میں انسانوں کے دلوں کا مقناطیس دیکھنا ہوتو بیت اللہ شریف کو دیکھے لیجئے۔ اس کودیکھنے کے لئے ہرمؤمن کا دل کھنچتا ہے۔

..... کیامر داور کیاعورت

.....کیاامیراورکیاغریب

..... کیاصحت منداور کیا بوژ هاضعیف

جس ہے بھی پوچھ لیں، اس کے پاس جانے کی مخبائش ہو یا نہ ہواس کے ول میں تر پ ضرور ہوگی۔ وہ تنہا ئیوں میں رور وکر اللہ رب العزت کے حضور دعا ئیں مانے گاکہ دمولا اجھی جھے بھی توفیق عطا فرما کہ میں بھی تیرے گھر کا طواف کروں۔ وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جواحرام با ندھ کر نکلتے ہیں۔ لیب ک السلھ بلیک پڑھتے ہیں، کوئی تیرے گھر کا طواف کرتا ہے، کوئی مقام ابراہیم پر بحدے کرتا ہے، کوئی غلاف بیں، کوئی تیرے گھر کا طواف کرتا ہے، کوئی مقام ابراہیم پر بحدے کرتا ہے، کوئی غلاف کھیہ کو کی گڑ کروعا ئیں ما تکتا ہے اور کوئی ملتزم سے جاکر لیٹ جاتا ہے۔ اے اللہ! تو میرے لئے بھی اسباب پیدافر ما تا کہ میں بھی اپنی اس دیرینہ خواہش کو پورا کرسکوں۔''

جوخوش نصیب وہاں جاتے ہیں وہ پیچھے نہیں رہ سکتے۔ وہ سحیہ حرام میں پہنچتے ہیں،
مطاف میں آتے ہیں، طواف کرتے ہیں اور طواف کرتے کرتے بالآ خرملتزم سے جاکر
لیٹ جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ نبی علیہ الصلوٰ قوالسلام ملتزم سے اس طرح البیتے ہتے جیسے دودھ بیتا بچہا پی مال کے سینے سے لیٹ جاتا ہے۔ بیت اللہ شریف کود کھنے
سے دل کی دنیا میں ایک جیب می ہل چل کی جاتی ہے۔

# قبول اسلام كاايك دلجسب واقعه

جھے امریکہ میں ایک جگہ پر بتایا گیا کہ یہاں ایک خاتون ہے جو پہلے یہودی
ند ہب سے تعلق رکھتی تھی اور اب مسلمان ہو چی ہے۔ وہ بڑی کی مسلمان ہے۔ اس کی
خاص خوبی ہے ہے کہ وہ بہت خشوع وخضوع کے ساتھ نماز پڑھتی ہے جب وہ نماز پڑھتی
ہے تو اس میں ڈوب ہی جاتی ہے۔ وہ اہتمام سے وضو کرتی ہے ، پھر وہ اپنے خاص
کپڑے پہنتی ہے جواس نے نماز کے لئے بنائے ہوئے ہیں ، پھر وہ تعدیل ارکان کے
ساتھ نماز پڑھتی ہے۔ حتی کہ مسلمان مورتیں اس کود کھی کرشر ما جاتی ہیں اور سیح معنوں میں
دیندار بننے کی کوشش کرتی ہیں۔

جھے بتایا گیا کہ وہ کچھ مسائل ہو چھنا چاہتی ہے۔ میں نے کہا، بہت اچھا۔ چنا نچہ وہ پردے کے پیچھے بیٹھ کر انگلش میں گفتگو کرنے لکی ، وہ مسائل پوچھتی رہی ،اس نے تقریباً دو گھنٹے اسلام سے متعلق بڑے اچھے اچھے سوال کئے ۔ واقعی اس کے دل میں علم حاصل کرنے کی طلب تھی۔ گفتگو کے دوران میں نے اس سے بوچھا کہ وہ کونیا لمحہ تھا جب آپ کے دل کی دنیا بدلی اور آپ مسلمان بن گئیں؟

وہ کہنے گئی کہ میرے خاوند کی جدہ میں ملازمت تھی اور میں بھی اس کے ساتھ وہاں
رہتی تھی۔اس سے پہلے ہم دونوں امریکہ میں ایک دفتر میں کام کرتے تھے۔دفتر والوں
نے کہا کہ ہم پنے جدہ میں ایک نیا دفتر کھولا ہے،اگر کوئی وہاں جانا چا ہے تو ہم تنخواہ اور
سہولیات بھی زیادہ دیں گے اور انہیں ایک اور ملک دیکھنے کا موقع بھی مل جائے گا۔ہم
دونوں میاں بیوی تیار ہوگئے۔ چنا نچہ اس طرح ہم جدہ میں پہنچ گئے۔ میں بہودی فہ ہب
ستعلق رکھتی تھی اور وہ عیسائی فہ ہب سے تعلق رکھتا تھا۔ وہاں میں پجھلوگوں کودیکھتی کہ
وہ سفیدلباس پہن کر کہیں جارہے ہوتے تھے، بھی کا روں میں اور بھی بسوں میں۔ میں

حیران ہوتی کہ بیلوگ کہاں جاتے ہیں۔ چنانچہ میں ان کے بارے میں اپنے خاوندے پوچھتی۔وہ کہتا کہ یہاں مسلمانوں کا کعبہ ہے بیدہ ہاں جاتے ہیں۔ایک مرتبہ میرے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ ہم مسلمانوں کے تعبہ کو جا کر کیوں نہیں دیکھتے۔وہ کہنے لگا کہ وہاں غيرسلمنيس جاسكة \_ ميس نے كہا كداكر بمنيس جاسكة توكم ازكم كوشش توكر كتے بير، ممکن ہے کداللہ تعالیٰ ہمیں موقع وے دے ۔ وہ کہنے لگی کہ اسکلے دن میں نے مسلمان عورتوں جیسا ایک رو مال لیا اور سر پر با ندھ لیا اور میرے خاوندنے بھی سر پرٹو پی کر لی اور ہم بھی ای راہتے پر چل پڑے ۔ قدرتی بات ہے کہ وہ ایبا وقت تھا کہ جب ٹریفک پولیس والے کھانا کھارہے تھے۔انہوں نے ایک بندہ چیک کرنے کے لئے کھڑا کیا ہوا تھا۔ٹریفک زیادہ تھی اوروہ چیک کرنے والا ایک بندہ تھا۔ وقت بھی رات کا تھا۔لہذا وہ دور سے ہی سب کو جانے کا اشارہ کرر ما تھا۔اس طرح ہم بھی ای ٹریفک میں آ کے نکل مجئے اور مکہ مرمہ بی مجنی مجئے ہم نے لوگوں سے بوچھا کہ مسلمانوں کا کعبہ کہاں ہے؟ انہوں نے حرم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہاں ہے۔ چنانچہ ہم حرم میں داخل ہو گئے۔ ہم چلتے چلتے جب مطاف میں پہنچاتو ہم نے بیت اللہ شریف پر نظر ڈالی۔ہمیں وہاں اتنی بر کتیں ، اتنی رحمتیں اور اٹنے انوارات نظر آئے کہ ہم دونوں کی **نگاہیں** وہاں بھی رہ کئیں ۔ یس بھی رونے لگی اور میرا خاوند بھی رونے لگا۔ پچھو دیر تک ہم دونوں وہاں کھڑے روتے رہے۔ول کی ونیابدل چکی تھی۔ بالآخرہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو اس نے مجھ سے یو چھا کہ کیا تمہیں اس جگہ حقیقت کی ہے اور میں نے اس سے یو چھا کہ کیا تمہیں حقیقت ملی ہے تو ہم دونوں نے کہا کہ ہاں حقیقت ملی ہے۔ چنانچہ اس لمحے ہم دونوں نے کلمہ پڑھااورمسلمان ہو محتے ۔ ہمیں کسی مسلمان نے نہیں کہا کہتم مسلمان ہوجاؤ بلکہ ہمیں الله کے گھرنے مسلمان بنایا ہے ۔۔۔۔ سبحان اللہ ۔۔۔۔۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن وفقط بيت الله شريف كوو كيصف عدايمان كى دولت نصيب بوكى ـ

### ملتزم كي عظمت

شخ الحدیث حضرت مولا نامحمد زکر یارتمة الشعلیہ نے فضائل جی میں لکھا ہے کہ ملتز م پر
دعا ما نگنے کی جو حدیث ہے وہ صحابہ کرامؓ سے بنچ سند متصل کے ساتھ چلی ہے۔ مگر ہر
ایک راوی نے جہاں پر سہ بات نقل کی کہ وہاں پر دعا کیں قبول ہوتی ہیں وہاں اپنا تجر بہ
بھی بتایا کہ میری بھی دعا کیں قبول ہو کیں۔ پہلے اسکے راوی نے کہا کہ میری بھی دعا کیں
قبول ہو کیں ۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اس حدیث پاک کی روایت میں تسلسل ہے
ای طرح انہوں نے جوابی دعا کیں قبول ہونے کی تصدیق کی اس میں بھی تسلسل ہے۔

BONG BOOK DEED BOOK THE DEED B

پھر آخر میں فر مایا کہ میں اس کتاب میں بیر حدیث نقل کر رہا ہوں اور میں بھی تصدیق کرتا ہوں کہ میں نے بھی وہاں جودعا کیں مانگیں اللہ رب العزت نے قبول فرما لی ہیں اللہ اکبر!!!

# محبوب حقیقی کی یاد میں گنگنانے کا انداز

بیت الله شریف کے گرد طواف کرنے کا بھی عجیب سال ہوتا ہے۔ جیسے شمع کے گرد

پروانہ چکراگا تا ہے ای طرح رب کریم نے بھی اپنے بندوں کو بیرعبادت بتائی کہ جبتم

میرے گھر کے پائی آؤٹو دیوانے بن کرآؤاوراس گھر کے گرد چکراگانے شروع کردو۔
اس محبوب حقیق نے کہا کہ اب تم زیب وزینت کے سب کپڑے اتار دواور دو چا درول

میں لیٹ جاؤ، جیسے مردہ ہوتا ہے۔ اب تمہیں دنیا سے کوئی واسط نہیں ہے ۔... جب کوئی
محب اپنے محبوب کی تلاش میں لگلا ہے تو آئیں بھی بھرتا ہے اوراس کی زبان سے محبوب کی اور میں گئلانے کے انداز میں محبت کے کھونہ کچھ کھات بھی نگلتے ہیں ....اس لئے مؤمن
سے کہا گیا کہ جب تم احرام کے کپڑے ہین کرنگلوتو

لَيْنِكَ السَلْهُ مَ لَبْنِكَ . لَبْنِكَ لاَ هَسِرِيْكَ لَكَ لَبْنِكَ . إِنَّ الْمَعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ . لاَ هَرِيْكَ لَكَ .

پڑھتے چلے جاؤ۔

# انسانی دلوں کی واشنگ مشین

ایک صاحب نے اس عاجز سے پوچھا، تی ! طواف کے سات چکروں کا کیا مطلب ہے؟ ہیں نے کہا، بھی ! بیعبادت ہے ۔لیکن اسے بات بچھ ہیں نہ آئی ۔ پھر میرے ذہن ہیں ایک بات آئی لہندااسے فررااور انداز ہیں سمجھانے کی کوشش کی ۔ ہیں نے کہا، کیا آپ کے گھر ہیں واشک مثین ہے؟ وہ کہنے لگا، تی ہاں ۔ ہیں نے پوچھا کہ جب کیڑے گندے ہوجاتے ہیں تو تم کیا کرتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ گندے کیڑوں کو واشک مشین میں ڈالتے ہیں اور پھراس کے چند چکر دلواتے ہیں۔ جب نکالتے ہیں تو وہ کپڑے یاک صاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا،

''الله تعالی نے بھی انسانوں کے دلوں کو دھونے کی واشنگ مشین بنادی ہے۔'' الله رب العزت کہتے ہیں،

''اے میرے بندو!تم دنیا میں رہ کراپنے دلوں کو کالا کر لیتے ہو بھلوق کی محبت میں کھنس جاتے ہوارد دنیا داری میں گرفتار ہوجاتے ہو ہتم وہان سے چھوٹ کر میلے دلوں کے ساتھ آؤ، جب میرے گھر میں پہنچو گے تو بس تہمیں سات چکرلگوا کیں گے اور تہمیں بھی دھوکر نکال دیں گے۔''سجان اللہ۔

### حج كافليفه

اب ذرائج کافلفہ بھی س لیجے .... مؤمن بندہ نے کلمہ پڑھ کراللہ رب العزت کے ساتھ محبت کا دعویٰ کیا۔ اللہ رب العزت نے اس مؤمن کوآ زمانا چاہا تو طریقہ یہ بنایا کہ پہلے اس کا مالی امتخان لیا جائے تا کہ پھ چلے کہ وہ محبوب کے کہنے پر مال خرچ کرتا ہے یا نہیں۔ چنا نچے مؤمن کور جب اور شعبان میں زکو قدینے کا تھم دیا گیا کہ جوصاحب نصاب بیں وہ زکو ق ادا کر دی گویا وہ اس اے بیں وہ زکو ق ادا کر دی گویا وہ اس اے بیر (A-Paper) میں سے پاس ہو گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کا فی بیچ ہے۔ گویا اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مرب بندے ایم نے ذکو ق ادا کر کے مالی استخان لیا جاتا ہے۔ گویا اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے ایم نے ذکو ق ادا کر کے مالی امتخان لیا جاتا ہی جھوڑ کر ہے۔ گویا اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے ایم نے ذکو ق ادا کر کے مالی امتخان میں سے کا میا بی حاصل کر لی ، اب تم اِن اوقات میں اپنا کھا تا بینا بھی جھوڑ کر دکھا تو جس مؤمن بندے نے رمضان المبارک کے دوزے بھی رکھ لئے وہ بی بیپر میں دکھا تو تو جس مؤمن بندے نے رمضان المبارک کے دوزے بھی رکھ لئے وہ بی بیپر میں دکھا تو تو جس مؤمن بندے نے رمضان المبارک کے دوزے بھی رکھ لئے وہ بی بیپر میں دکھا تو تو جس مؤمن بندے نے رمضان المبارک کے دوزے بھی رکھ لئے وہ بی بیپر میں سے بھی کا میاب ہوگیا۔

دستوریہ ہے کہ جب کوئی امتحان میں سے کامیاب ہوتا ہے تو چراس کوانعام بھی

# سفرِ حج کی دشوار بوں کی ایک جھلک

ہمارے اکا ہرین بڑی مشکلات کے ساتھ نج کا سفر کیا کرتے تھے۔ اب تو بڑی آسانیاں ہوگئی ہیں۔ جدہ اتریں تو اٹر کنڈیشنڈ بسوں میں سفر کرکے اٹر کنڈیشنڈ کمروں میں پہنچ جاتے ہیں۔ فقط سڑکیں ائر کنڈیشنڈ نہیں ہیں باتی سب چیزیں ائر کنڈیشنڈ ہیں ، معجدیں بھی اٹر کنڈیشنڈ ہیں۔

ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جب ہم بحری جہاز کے ذریعے نج کو جاتے تھے تو بعض اوقات ہمارا بحری جہاز ننگر انداز ہونے کے بعد ایک ایک مہیندا نظار میں کھڑار ہتا تھااور ہم جہاز کے اندر ہوتے تھے ....آج تو جہاز سے اترنے کے بعد دو تین گھٹے کے اندرائر پورٹ سے باہر ہوتے ہیں .... پھر جب جدہ سے کہ کرمہ جاتے تھے تو پھراونٹوں BOND BOND BOND JEW DE

پرسفر کرتا پڑتا تھا۔ کی مرتبداونٹ کا کرایہ بی جہیں ہوتا تھا۔ بہر حال ہم اپنا سامان اونٹ پر رکھتے اورخود پیدل چلتے ہوئے ہم جدہ سے مکہ مرمہ پہنچا کرتے تھے۔ جی ہاں! پہاڑی پر پیدل چڑھتے اور پھراتر تے ..... آج تو پہاڑیوں کوکاٹ کرسیدھا راستہ بنا دیا گیا ہے۔ ابس صرف ایک گھنٹہ لگتا ہے ..... حضرت فرماتے تھے کہ ہمیں اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامن بھی رکھنا ہوتا تھا اور وضوا ورضوا ورضل کا پانی بھی ساتھ رکھنا پڑتا تھا کیونکہ راستے میں پانی نہیں ماتا تھا۔ کتنی مشقت ہوتی ہوگی۔ آسانیاں تو اب ہوئی ہیں اس سے پہلے بہت زیادہ وشواریاں ہوتی تھیں۔

### اس قدرغربت كاعالم....!!!

اس زمانے میں خود عرب میں رہنے والے لوگوں پر بڑی غربت کا عالم تھا۔
....اب تواللہ رب العزت نے وہاں سونے اور تیل کے ذخائر کھول دیے ہیں جن کی وجہ سے آسانیاں ہوگی ہیں۔.... پہلے دور میں اتن مشکلات تھیں کہ ہمارے پیرومرشدرعة اللہ علیہ ایک مرتبہ مکہ مکر مدے مدینہ طیبہ جارہ ہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤڈ الاتو ایک بوڑھا اعرانی کہیں سے آیا۔وہ اشارہ کرنے لگا کہ میں بحوکا ہوں جھے پھے کھانے کو دو۔ حضرت نے اپنی اہلیہ محتر مدے فرمایا کہ ان کے لئے کھانا بنا دو۔انہوں نے آٹا نکالاتا کہ محضرت کی وجہ سے اس بوڑھے نے کھاتا بنا دو۔انہوں نے آٹا نکالاتا کہ سے اس سے رہانہ گیا لہذا اس نے بانی کا ایک پیالہ جمرااوراس نے کیا آٹا مشمی میں لے کر سے اس میں گھول کر پی لیا اور کہنے لگا کہ اب میں روٹی پینے کا انتظار کرسکتا ہوں۔

یمی وجہ ہے کہ ان دنوں جب حاجی لوگ پھل کھا کر چھلکے پھینکتے تو مقامی بچے ایک دوسرے کے ساتھ ان چھلکوں کو اٹھانے کے لئے جھگڑا کیا کرتے تھے۔ میہ ۱۹۶۰ء سے پہلے کی بات ہے۔

#### 

# ایک بیچ کے دل میں بیت الله شریف کی محبت

حضرت مرشد عالم رحمة الله عليه نے ايك عجيب واقعه سنايا - فرمانے لگے كه جم حرم شریف میں تھہرے ہوئے تھے۔ ایک جھوٹا سا بچہ وقتاً فوقتاً ہارے خیمے میں آتا۔ ہم اے کھانے کے لئے روثی دیے دیتے اور وہ خوشی خوشی چلاجا تا تھا۔اس کے بار بارآنے سے ہمیں اس کے ساتھ محبت ہوگئ اور وہ چھوٹا سا بچہ بھی ہم ہے مانوس ہوگیا۔ جب ہمارا قیام پورا ہوگیا اور ہمیں آ کے سفر پر جانا تھا تو میری اہلیہ نے اس بیچے کو بلایا اور کہا کہ اگرتم مارے ساتھ چلوتو ہم مہیں لے چلتے ہیں ۔اس نے کہا،''کہاں؟'' انہوں نے کہا، "این ملک مین" وه کہنے لگا، "و بال کیا ہوگا؟" انہوں نے کہا، "و ہال گرمی بھی کم ہے، وقت برکھانا بھی مل جاتا ہے اور یانی بھی مل جاتا ہے۔ تمہیں وہاں ہر سہولت میسر ہوگی ، کوئی تنگی نہیں ہوگی ،اچھالباس بھی ملے گا ،غرض ہر طرح کی نعمت ملے گا۔انہوں نے اس کو بڑی سہولیات گنواکیں۔ وہ بچرسب یا توں کو بڑے غور سے سنتار ہا۔ جب انہوں نے بات ممل كرلى تواس وقت بيج نے بيت الله شريف كى طرف اشاره كيا اور يو چھا كه كيابيد سیت اللہ شریف بھی وہاں ہوگا؟ انہوں نے جواب دیا کہ بیتو وہاں نہیں ہوگا۔ بی<sup>س کر</sup> بچہ کہنے لگا کہ اگریہ وہاں نہیں ہو گا تو مجھے وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے تو فقط بیت الله کا پر وس جا ہیے ....الله اکبر۔

### حج محبت والوں کونصیب ہوتا ہے

جج کاتعلق بندے کی محبت کے ساتھ ہے۔ اگر مال و دولت کی بنیاد پر بندہ جج پر جاسکتا ہوتا تو یہ دنیا کے سب مالدار جاتی ہینے ہوئے۔ اکثر مالداروں کو بینعت نصیب ہی شہیں ہوتی یعض لوگ استے امیر ہوتے ہیں کداگروہ یہاں سے روز اندنکٹ لے کر بیت اللہ شریف کی زیارت کو جا کیں اور عمرہ کر کے آئیں تو وہ روز اندعمرہ کر کتے ہیں ، گویاوہ

CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

سال کے تین سو پنیٹے مرے کر سکتے ہیں مگر ان کوتو فیق بی نہیں ملتی حتیٰ کہ انہوں نے زندگی میں ایک عمرہ بھی نہیں کیا ہوتا۔ اس کے برعکس کئی غریبوں کودیکھا کہ جو پہیے اسٹھے کر کر کے دل کی چی تمنا کی وجہ سے وہ جج کرآتے ہیں۔ اور جوزیا دہ خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس سفر کی سعادت کا سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بغیر اسباب کے بھی یہ سعادت عطافرہ ادبیتے ہیں۔

# ايك كوالے كاسچاجذ به

جامعہ اشرفیہ میں ایک بزرگ گزرے ہیں ،مولانا ادر لیں کا ندھلوی رحمۃ الشعلیہ۔ انہوں نے معارف القرآن بھی کمعی۔وہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے۔ چونکہ وہ ایک فقیہہ وفت تھے اس لئے ان کا سنایا ہوا واقعہ سنانے کی جرات کررہا ہوں۔

لا مور کا ایک گوالا تھا .... گائے بھینس کا دودھ دو ہے والے کو گوالا کہتے ہیں۔
.... دہ نو جوان تھا۔ اس کے دل میں ج کرنے کی بڑی طلب تھی۔ چنا نچہ جب لوگ ج کر اچلی آتے وہ ان سے بڑے شوق اور عبت کے ساتھ سفر ج کے احوال پو چھتا تھا۔
حق کہ اس نے ج کے موسم میں لوگوں سے پو چھنا شروع کردیا کہ لوگ ج پر کیسے جاتے ہیں؟ کسی نے اسے بتادیا کہ جج کے لئے کرا چی سے جاتے ہیں۔ چنا نچہ اس نے لوگوں سے پو چھنا شروع کردیا کہ کرا چی سے جاتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ اسٹیشن سے جاتے ہیں۔ کسی نے اس کو اسٹیشن پہنچا ۔ پھراس نے لوگوں سے پو چھنا بھر دہا تھا کہ جھے کرا چی جاتے ہیں۔ کسی نے اس کو اسٹیشن پہنچا دیا۔ وہ گئی دنوں تک لا مور اسٹیشن پر پھر تارہا۔ بالآ خرٹرین کے ایک کنڈ کیٹرگارڈ نے سوچا کہ ہیں۔ جو ان کی دنوں تک لا مور اسٹیشن پر پھر تارہا۔ بالآ خرٹرین کے ایک کنڈ کیٹرگارڈ نے سوچا کہ ہیں۔ بیارہ گئی دنوں سے پھر دہا ہے لہذا اس کے ساتھ کچھ تعاون کرنا چا ہے۔ چنا نچہ اس نے گوار نے سے کہا کہ تم میرے ساتھ ٹرین میں بیٹھ جاؤ ہیں تھہیں کرا چی لے جاتا موں۔ نے گوا لے سے کہا کہ تم میرے ساتھ ٹرین میں بیٹھ جاؤ ہیں تمہیں کرا چی لے جاتا ہوں۔ نے گوا لے سے کہا کہ تم میرے ساتھ ٹرین میں بیٹھ جاؤ ہیں تمہیں کرا چی لے جاتا ہوں۔ نے گوا لے سے کہا کہتم میرے ساتھ ٹرین میں بیٹھ جاؤ ہیں تمہیں کرا چی لے جاتا ہوں۔ نے گوا لے سے کہا کہتم میرے ساتھ ٹرین میں بیٹھ جاؤ ہیں تمہیں کرا چی سے جاتے ہیں۔ نے گوا لے سے کہا کہتم میرے ساتھ ٹرین میں بیٹھ جاؤ ہیں تمہیں کرا چی ہے تا تا ہوں۔

کراچی ریلوے اسٹیشن پر پہنچ کراس نے پھر پوچھنا شروع کردیا کہ بچھے تج پر جانا ہے، کیسے جاؤں کی رفیا کہ جھے تج پر جانا ہے، کیسے جاؤں کی نے اے حاجی کیمپ جانے کا راستہ بتا دیا اور وہ حاجی کیمپ چلا گیا۔ وہاں تو پوراشہر آبا وہوتا ہے ۔ لوگ روزانہ بحری جہاز پر سوار ہو کر جارہ ہوتے ہیں۔ جب وہ لوگوں کوسوار ہو کر جاتے دیکھتا تو اس کے جذبات کے سمندر میں اور زیادہ جوش آجا تا ۔۔۔۔۔ اگر چداس کے پاس سفر کے وسائل نہیں تھے، ندگلٹ تھا، نہ پاسپورٹ تھا اور نہ بی چیے تھے، مگراس کے دل میں جج کرنے کا سچا جذبہ موجود تھا۔۔۔۔۔ چنانچہ وہ وہاں بھی ہی کہتا رہا کہ مجھے جج بر جانا ہے۔

ایک دن اس کے دل میں بید خیال آیا کہ بید جو حاجیوں کا سامان جہاز پر لے جانے والے قبی ہیں ان کی ایک مخصوص وردی ہاوران کواو پر جانے کی اجازت ہے، لہذا مجھے کسی تنی سے دوتی لگانی وارے کہا، بھی کسی تنی سے دوتی لگانی اوراسے کہا، بھی آپ آپ آپ وردی مجھے دے دیں میں بھی حاجیوں کا سامان او پر پہنچا دَں گا۔ جب سامان ختم ہوجائے گاتو میں اپنے کپڑے بہن کرآپ کی وردی والی بھی دوں گا۔ میرا بھی کام بن جائے گا اورآپ کی وردی والی بھی دوں گا۔ میرا بھی کا مردی والی بھی دوں گا۔ میرا بھی کا مردی میں جائے گا اورآپ کی وردی ہی والی آجائے گی۔ چنانچہاں قبی نے اسے اپنی وردی میں جوگیا تو وہ ادھر بی کہیں جھپ گیا اوراپ کپڑے بہن کر قبی کی وردی والی مجموا دی۔ موگیا تو وہ ادھر بی کہیں جھپ گیا اوراپ کپڑے بہن کر قبی کی وردی والی مجموا دی۔ اب وہ وہ ہیں پرادھرادھر وفت گر ارتارہا۔ وہاں تو ایک جہاز میں ہزار وں لوگ ہوتے ہیں کیا پچھ چلے کہ کون کیا ہے ۔ ۔۔۔۔اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی الی محبت تھی کہ پاسپورٹ کیا پچھ جو کہ کون کیا ہے ۔۔۔۔۔اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی الی محبت تھی کہ پاسپورٹ اور کہ نے بغیروہ جذبات کے گھوڑے پرسوار ہوکر اللہ کا گھر دیکھنے جارہا تھا ۔۔۔۔اور کمٹ کے بغیروہ جذبات کے گھوڑے پرسوار ہوکر اللہ کا گھر دیکھنے جارہا تھا ۔۔۔۔اور کس بستر وں پرسوتے اور وہ بے چارہ بیٹھ بیٹھ کروفت گر ار لیتا۔

اس نے جہاز میں ایک بندے کے ساتھ واقفیت پیدا کر لی اور اے کہا کو بھی ! جب جدہ آئے تو مجھے بتا دینا۔ چنانچہ جب جدہ شہر کی روشنیاں سامنے نظر آنے لگیں اور بحری جہاز ساحل کے قریب پہنچ ممیا تو اس آ دمی نے کہا، وہ دیکھوجدہ آگیا ہے۔اس آ دمی نے دیکھا کہ وہ نوجوان جہاز کے عرشے کے اوپر چڑھ اور کھڑے ہوکراس نے سمندر کے اندر چھلا نگ لگا دی۔اسے تیرنا تو آتانہیں تھا چنا نچہ جب وہ نیچے گیا تو پھراو پرا بھرہی نہسکا۔ جب اس آ دمی نے دیکھا کہ بیتو نظر ہی نہیں آر ہا تو وہ مجھ گیا کہ وہ نوجوان ڈوب گیا ہے اوراس نے دل میں سوچا کہ اچھا،اللہ کو یہی منظور تھا۔

جباس آدی نے ج کیا اور طواف زیارت کے بعد حرم شریف ہے باہر نگل رہا ہے اور اس نے عربوں جیسے کپٹر ہے بہنے ہوئے ہیں۔ اس نے اس سے بوچھا، کیا آپ وہی ہیں جس نے سندر میں پیٹر ہے بہنے ہوئے ہیں۔ اس نے اس سے بوچھا، کیا آپ وہی ہیں جس نے سندر میں چھلا نگ لگائی تھی؟ وہ کہنے لگا، ہاں میں وہی ہوں۔ وہ وہاں ایک دوسرے کو شوب ملے۔ اس نے گوالے سے بوچھا کہ سنا و تہمارے ساتھ کیا ہیں؟ اس نے کہا، میرے ساتھ چلو میں تھیں آگے جا کر بتا وَں گا۔ چنا نچہ وہ آ دی اس کے ساتھ چل پڑا۔ جب وہ باہر نگلے تو میں تمہیں آگے جا کر بتا وَں گا۔ چنا نچہ وہ آ دی اس کے ساتھ چل پڑا۔ جب وہ باہر نگلے تو اور ساتھ اس آ وی کو بھی بھالیا اور ڈرائیوران کوایک مکان کی طرف کے گیا جو بالکل نیا بنا اور ساتھ اس آ دی کو بھی بھالیا اور ڈرائیوران کوایک مکان کی طرف کے گیا جو بالکل نیا بنا ہوا تھا۔ اندر جا کے دیکھا کہ کو تھی ہوئی ہے۔ گوالے نے اسے ایک جگہ پر بھا دیا اور نوکر سے کہا کہمہمان کے لئے کھانے چینے کی کوئی چیز لے آ و کے چنانچہ وہ مشروبات اور کھی سے آگا۔ اس آ دمی نے حیران ہوکر بوچھا، بھتی! مجھے بتا و کہ قصہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہیں تھے۔ بعد میں بتا وں گا، پہلے یہ کے کھو کہ یہ کاربھی میری ہے، ڈرائیور بھی میرا گیا؟

وہ کہنے لگا کہ ہے تو بدراز کی بات ،لیکن چونکہتم میرے محرم راز ہواس لئے میں سہبیں بنادینا ہوں۔ چنانچدوہ کہنے لگا کہ میرے دل میں اللہ کا گھر دیکھنے کا بہت شوق تھا اوراس شوق اور محبت میں میں نے بیادیا۔ جب میں جدہ پہنچاتو میں نے کہا،اے اللہ! بس میں تیرا گھر دیکھنے کے لئے آگیا ہوں لہٰذااب اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ نم ہم پیکر میں نے چھلا تگ لگا دی۔ مجھے تیرنا تو آتا نہیں تھا،بس ایسے ہی ہا تھ پاؤں مارتا ہوں مارتا

رہا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے اہریں خود ہی وظیل وظیل کر ساحل کی طرف لے جاتی رہیں ، میرے اندر بھی یانی چلا گیا اور میرے ہوش بھی اُڑ گئے ۔ جب میں ساحل پر پہنچا تو نیم ہے ہو تی کی حالت میں تھا۔ میں باہر لکلا اور وہیں لیٹ گیا۔ جب اٹھا توضیح تنجد کا وقت تھا میں ... اوھرادھرد یکھا تو باہر جانے کے سب رائے بند تھے۔ساحل کے ساتھ گر ل کی ہوئی تھی ان آ کے درواز ہ بند تھا۔ میں وہیں گرل کے باس بیٹھ کیا۔ میں نے ویکھا کہاس گرِل کے دونری طرف کوشی نما ایک گھرہے اور اس گھر کے محن میں ایک گائے بندھی ہوئی ہے. وآ دمی اس کائے کا دودھ لکا لنے کے لئے آئے مگر گائے ان سے مانوس نہیں تھی جس کا رہے تا ہو میں نہیں آرہی تھی۔ جب وہ دودھ تکالنے کے لئے بیٹے تو گائے نے انھیں کے بی نہ دیا۔وہ بڑی مصیبت میں گرفتار تھے۔ایک آ دمی گائے کو پکڑتا اور دوسراتھن کا تھ لگا تا تو گائے بھاگ كردوسرى طرف چلى جاتى تھى \_ ووتقريباً آدھا محنداس. ساتھ کشتی کرتے رہے۔ میرا تو کام ہی یہی تھا۔ جب میں نے بیہ نظر دیکھا تومیں نے بن اشارہ کیا کہ اگر مجھے کہوتو میں اس کا وودھ نکال دیتا ہوں ....وہ تو عربی پولتے اور اُسے تھاس لئے ان کواشارے سے ہی دودھ نکال دیے بیشکشکی .....انہوں تے کہا، آ دیس نے کہا کریہ جنگدے، میں تونیس آسکا۔

ال الى ك شان كدوه كوشى اس Sea Port ك يورث ) ك ذائر يكثر كي شي اس كا أ بينا تها ـ ذاكر ول نے اسے ہدايت كى ہوئى شي كدا ہے بينے كوگائے كا دود هه پلا يا ك سساس زمانے ميں فيڈركى مان بيس ہوتى شي سساس نے اللي شيل الى نے بينے بلا يا ك سساس نے اللي شيل الى نے بينے بلا يا ك نے دہ گائے ركى ہوئى شي \_ گائے كا ندر دود ه تو ہوتا تها مگر وہ اسے فكالے بيس ، نى جس كى وجہ سے ڈائر يكثر اور اس كى بيوى كو برى پر بيثانى تقى كہ بيج كو دود ه پورا بر مائل ديا ہول تو الى دونول نے بر مائل ديا ہول تو الى دونول نے بر مائل ديا ہول تو الى دونول نے بر الى كى كا دود ه فكال ديا ہول تو الى دونول نے بر الى كى كا دود ه فكال ديا ہول تو الى دونول نے بر الى كر دائر كي شر سے كہا كہ بيال جنگلے كے اندر مسافروں ميں سے ایک آ دى كہتا ہے كہ ميں ۔

CONTRACTOR OF THE DESCRIPTION OF

متہمیں دودھ نکال دیے ہوں۔اس نے کہا، بیچا بی لواور چا کراسے بہلے آؤ۔وہ کیٹ کا تالا " کھول کرمیرے پائر آئے اور مجھے ڈائر بیٹر صاحب کے پائل کے جب میں نے گائے کو ڈراہا تھ پھیرااوراسے بیار کی بات کی تو وہ مانوس ہوگئ، تھی نے بیٹے کراہے آگو تھے دی کاورودھ نکی کردے دیا۔

جب ڈائر میکٹر کی بیوی نے دیکھا تو وہ بدی خوش ہوئی اور کھنے گی کہآج تو میرا بیٹا ساراون دودھ ہے گا۔ پھروہ کہنے گئی کہاس بندے کونہیں جانے ویتا۔ جب ڈائز بکٹر صاحب سے ملاقات بوئی تواس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں ؟ میں نے کہا کہ میں تو یا کستان سے مج کرنے آیا ہوں۔وہ کہنے لگا کہم تہمیں واپس نہیں جانے ویں مے،اس لئے كہتم اچھا دود ھ نكالے ہو۔ من نے كہا كہ من دود ھ تو نكال ديا كروں كاليكن من نے فیج بھی کرما ہے۔ و، کہنے لگا کہتم فکر نہ کروہم مہیں فیج بھی کروادی مے۔دوسرے دن اس کی بیوی نے این والد کوفون کیا اوراسے ساری تفصیل بتاوی اس کے والدنے دوسوگائے جمینسوں کا باڑا: یا ہوا تھا۔ چتانچہ جباس نے سے بات سی تو بہت خوش ہوااور كنے لگا كہميں تو خود الي رئيد بندے كى ضرورت ہے۔ بعد ميں اس نے ڈائر يكثر صاحب کوفون کیا اور کہا کہ اس بندے کومیرے یاس بھیج دو۔اس نے کہا، بی بہت اچھا، میں بھیج دیتا ہوں۔ چنا نچیڈ کر بکٹر صاحب نے مجھے اپن گاڑی میں بٹھایا اور اینے سسر صاحب کے گھر پہنچا دیا۔ اس کے سسرنے مجھے کہا کہ میں تمہیں یہاں رکھتا ہوں ، تمہارے ذمے بیکام ہے کہتم مبح وشام میری گائے بھینسوں کا دودھ نکال دیا کرو گے۔ جب دودھ دو ہے کا وقت آیا تو میں نے اس کوہیں پچیس کا نے بھینسوں کا دودھ منول کے حساب سے نکال دیا۔وہ بڑا حیران ہوا کہ اتنا دود ھ بھی نکل سکتا ہے۔وہ مجھے کہنے لگا کہ بس اب تم نے بہیں رہنا ہاور میں نے اسے کہا کہ جھے جج پر جانا ہے۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پھی کہتا کہ بس اب تم نے یہیں رہنا ہے لیکن میں جواب میں یہی کہتا کہ جھے

ج پرجانا ہے۔ میں تین دن وہاں رہا اور تینوں دن وہ مجھے بار باریکی کہتا کہتم نے یہیں رہنا ہے اور میں اے کہتا کہ مجھے ج پرجانا ہے۔ تیسر ے دن وہ کینے لگا ،میاں! ہم مجھے ج بھی کروا کیں گے لیکن تو نے رہنا یہیں ہے۔ میں نے کہا کہ یس جج تو کروں گالیکن باقی باتیں بعد میں کریں گے۔

اس نے جھے ج بھی کروادیا ہے۔ ج کرنے کے بعد میں نے اسے کہا کہ میرائی ہوگیا ہے اب جھے گھر واپس جانا ہے۔ وہ کہنے لگا ، نیس تو نے بہیں رہنا ہے۔ میں نے کہا ، فکر نہ کرو، میں نے ایک نیا گھر بنایا ہے۔ وہ گھر میں بھتے دیتا ہوں ، بیر میری نی گاڑی ہے ، بی بھی تھے دیتا ہوں اور بیڈرائیور ہے بیری بھی میں تھے دیتا ہوں۔ اب تم اپنے بیوی بچوں کے نام اور ایڈرلیس بتا دو، میں بینام بھیج دیتا ہوں۔ اب تم اپنے بیوی بچوں کے نام اور ایڈرلیس بتا دو، میں بینام بھیج دیتا ہوں اور آنے والے جہاز میں تمہارے بیوی بچ بھی بھی جا کیں گے۔ پھر ایک ج کیا ہرسال ج کرتے رہنا۔ اب ایک بفتے بعد میرے بیوی بچ بھی میرے پاس بہی جا کیں گے۔ میں اللہ نے کھرکو دیکھنے کی برکت ہے کہ اللہ تعالی نے جھے دنیا کی دے دی ہے۔ یہ اللہ تعالی نے جھے دنیا کی برکت ہے کہ اللہ تعالی نے جھے دنیا کی برکت ہے کہ اللہ تعالی نے جھے دنیا کی برکت ہے کہ اللہ تو اللہ شریف کا اور ہرسال بیت اللہ شریف کا فحم کروں گا اور ہرسال بیت اللہ شریف کا فحم کروں گا ۔ بہی ہی عطاکر دی ہیں۔ اب میں یہیں رہوں گا اور ہرسال بیت اللہ شریف کا فر ہرسال بیت اللہ شریف کا ان میصور کی برکت سے بیت اللہ شریف کا ان کے دورہ ذکا لئے کی برکت سے بیت اللہ شریف کا انہ کی برکت سے بیت اللہ شریف کا انہ کی برکت سے بیت اللہ شریف کا انہ دیکھ یا۔ بھی ہے کہ جب جذبہ ہے ہوتو پھر بات بھی بن جاتی ہے۔

## حفرت، أنَّ كاسياجذبه

عفر۔ مولا ناحسین احمد نی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس سنر جج کا خرج آب تھالیکن ان کا جذبہ بہت تھا کہ میں جج کو جاؤں۔ جب فروالمجہ کے ون مروع ہو۔ آب تو وہ روز اندکھانا کھاتے ہوئے یاد کرتے کہ اللہ کے پچھ بندے ایسے بھی میں جوجج ہے جاچکے جیں اور میں یہیں پر ہوں۔ یہ خیال آتے ہی ان کو کھانا اچھانییں لگا تھا رات کو نیند نه آتی \_ کئی مرتبه آسان کی طرف دیکھتے اور آسان کی طرف دیکھ کر کہتے۔ معلوم نہیں عشاق کیا کررہے ہوں گے \_ لینی جو چ پر جا چکے ہوتے ان کو وہ اللہ \_ ، عاشق کہتے تھے \_وہ بار باریمی کہتے تھے،

معلوم نہیں عشاق کیا کردہ ہوں گے

\_كوئى طواف كرر ما ہوگا،

\_كوئى مقام ابراجيم پرىجد \_ يكرر با ہوگا،

\_كوئى غلاف كعبه بكركردعا ما تك ربابوكا،

کوئی ملتزم سے لیٹ کرانلہ کے حضورا پی فریا د پیش کررہا ہوگا۔

ان کے لئے ذوالحجہ کے بیدس دن گزار نے مشکل ہوجاتے تھے۔اللہ تعالی کوان کا بیجذ بدا تناپیند آیا کہ دروازے کھول دیے اور انہوں نے اٹھارہ سال مسجد نبوی مٹھی بیٹے کر حدیث پاک کا درس دیا۔ کہاں جانے کوتر سے تھے اور کہاں مسجد نبوی مٹھی بیٹے کر حدیث پاک کا درس دیا۔ کہاں جانے کوتر سے تھے اور کہاں مسجد نبوی مٹھی بیٹے کے محدث بنے .....اللہ اکبر۔

مسجدِ نبوی میں درسِ حدیث دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کوالی نسبت عطا فرمائی کہ،

..... پيدا موئ اغرياش،

..... بلي برصائد يا مس

....تعليم بإنى انديامين،

....خولیش قبیله انڈیامی،

....زندگی گزاری انڈیا میں،

..... وفن ہوئے انٹریا میں۔

ليكن الله رب العزت في مسين احمد كساته مدنى كالفظ لكاديا - آج الركوكي نام

نہ لے اور فقط بیہ کہدد ہے کہ حضرت مدنی رحمۃ اللّٰه علیہ نے بیہ کہا تو لوگ مدنی کے لفظ سے ان کی پہچان کر لیتے ہیں ۔ سبحان اللّٰہ۔

### محبتِ بلالي ﷺ كي ضرورت

اگردل میں تڑپ ہوتو اللہ تعالی سب مشکلوں کو آسان کرویتے ہیں۔ محبت کے بغیر یہ کام آگے نہیں بڑھتا۔ اور محبت بھی بلالی چاہیے۔ ..... جب نبی علیہ الصلوٰ قا والسلام نے پر دہ فر مالیا تو حضرت بلال ﷺ نے ول میں سوچا کہ کہ پہلے اذان دیتا تھا تو محبوب میں آتی ہے کا دیدار کیا کرتا تھا ، اب اگراذان دوں گا اور دیدار نہیں کرسکوں گا تو چر میں تو زندہ ہی نہیں رہوں گا۔ چنا نچہ مدینہ طیب سے ہجرت کر کے شام چلے گئے۔

نی علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت بلال اللہ نے دو مرتبہ اذان دی ہے۔

(۱)....ایک اذان تواس وقت دی جب حضرت عمر کے زمانے میں بیت المقدی فتح موا۔ اس وقت حضرت عمر کے دمانے میں بیت المقدی فتح موا۔ اس وقت حضرت عمر کے دل میں بیہ بات آئی کہ آج سیدنا بلال کے کا ذان اس قبلہ اول میں سنیں ۔ چنانچہ انہوں نے فرمائش کی کہ بلال! آج بیت المقدی میں اذان دی عمر صحابہ کرام کی مالت میں کے کہ مرغ نیم کہا کی طرح تزید ہے تھے۔ حالت میں کہ مرغ نیم کہا کی طرح تزید ہے تھے۔

(٢)....ا يك مرتبه حضرت بلال في كوخواب مين نبي عليه الصلوَّة والسلام كا ويدار نصيب موا- نبي عليه السلام في ارشاد فرمايا،

'' ہلال! یک تنی سر دمہری ہے کہتم ہمیں ملنے ہی نہیں آتے۔''

یہ سنتے ہی حضرت بلالﷺ کی آنکھ کل گئی۔انہوں نے اس وقت اپنی ہوی کو جگایا اور کہا کہ میں بس اس وقت رات کو ہی سفر کرنا چا ہتا ہوں ۔ چنانچہ اپنی اونٹنی پر روانیہ ہو سيح مدينه طيبه ينيج توسب سے يہلے ني عليه الصلوة والسلام كي خدمت ميں حاضر موكر سلام پیش کیا۔اس کے بعد معجد نبوی میں نماز پڑھی۔ون ہوا تو صحابہ کرامؓ کے ول میں خیال آیا کہ کیوں نہ آج ہم بلال ﷺ کی اذان پھرسنیں ۔ چنانچہ کئی صحابہ نے ان کے سامنے اپی خواہش کا اظہار کیا۔لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ جی میں نہیں سنا سکتا کیونکہ میں برداشت نہیں کرسکوں گا۔ گران میں سے بعض حضرات نے حسنین کریمین سے کہددیا کہ آپ بلال ﷺ ہے فرمائش کریں ان کا ابنا بھی دل جا ہتا تھا۔ چنانچ شنرا دوں نے فر مائش کی کہ ہمیں اینے نا نا کے زمانے کی اذان سنی ہے۔اب بیفر مائش ایسی تھی کہ بلال ر انکاری مخالش می نہیں تھی۔ چنانچہ بیدو مراموقع تھا جب بلال دان دینے گئے۔ جب انہوں نے اذان دیتا شروع کی اور صحابہ کرام ٹنے وہ اذان سی جو نبی علیہالصلوٰ ق والسلام کے دور میں سنا کرتے تھے تو ان کے دل ان کے قابو میں نہرہے رحتی کہ گھروں کے اندر جومستورات تھیں جب انہوں نے وہ آ واز سی تو وہ بھی روتی ہوئی اینے محروں سے باہر تکلیں اور مسجد نبوی کے باہر جموم لگ گیا۔ عجیب بات بیتھی کہ ایک عورت نے بیجے کواٹھایا ہوا تھااوروہ جیموٹا سابچہایی ماں سے پوچھنے لگا،''اماں! بلال ﷺ تو کچھ عرصہ کے بعد واپس آمکے ، یہ بتا ؤ کہ نبی علیہ السلام کب واپس آئیں گے؟''

اس بات کوئن کرصحابہ کرام مجھلی کی طرح تڑپ اٹھے ....اللہ اکبر.... بیمجت تھی۔ جب دل میں بلالی مصامحت ہوتو پھراللہ رب العزت راستے ہموار کردیا کرتے ہیں۔

# بيت الله نشريف كي بركت كاايك حيرت انگيز واقعه

بیت الله شریف کی برکت کا ایک واقعه ابھی یا دآیا ہے۔ وہ بھی آپ کو سناتا چلول ایک نوجوان کی فیکٹری میں ہمارے ساتھ کا مرتا تھا۔وہ اتنا خوبصورت تھا کہ اسے دکھ کرانسان جیران ہوجاتا تھا۔اس کے نقش نین ،اس کا قد اوراس کا ڈیل ڈول قامل دیدتھا اوراس کی جھاتی ایس باڈی بلڈرز کی طرح تھی کہ اگراس کے سینے پریانی کا گلاس رکھتے تو وہ بھی تھبرسکتا تھا۔ جب وہ چلتا تو پہ چلتا تھا کہ ایک نوجوان چل کے آرہا ہے۔ جہاں اس کی Personality (شخصیت) خوبصورت تھی وہاں اللہ تعالیٰ نے اسے مال و متاع بھی بڑا دیا تھا۔ وہ کئی مربع زرعی زمین کا وارث تھا۔ اس کا ایک اور بھائی بھی تھا جو میجر تھا۔ وہ نوجوان یو نیورٹی ہے ماحول میں جا کرو ہریہ بن گیا تھا۔

جب ہمیں پنہ چلا کروہ دہریہ ہوتو ہمیں تشویش ہوئی۔ میں نے اپنے ساتھ والے انجیسٹر سے کہددیا کہ آپ لوگوں نے اس سے کوئی بخت نہیں کرئی۔ البتہ جب بھی کوئی بات ہوئی تو یہ عاجز فقیر ہی اس سے بات کرے گا۔ چونکہ ہم دونوں کا ایک ہی Status (عہدہ) تھااس لئے وہ میرے ساتھ فراحیاب سے بات کرتا تھا۔

اس نے طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کردیں ۔کسی سے کہتا، یار! جس طرح تم اللہ سے ڈریتے ہومیں نہیں ڈرتا ۔ بھی پچھ کہتا اور بھی پچھ ۔۔۔۔۔ کو کی ملازم آ کر کہتا، بی مجھے چھٹی چاہیے ۔ وہ پوچھتا، کیوں؟ وہ بتاتا کہ مجھے جماعت کے ساتھ جاتا ہے ۔ وہ آگے سے کہتا، اچھااچھا، تم جہالت پھیلانے جارہے ہو۔

ایک دن اس نے آکر انجینئر زسے یہ کہا ، یار! میں آج جنازہ پڑھنے گیا تھا۔ میں نے کئی قبروں کو ہاتھ لگا دیکھالیکن بچھے تو ان میں سے کوئی بھی گرم محسوس نہیں ہوئی۔ اس طرح وہ Taunt ( ملامت ) کرتا تھا۔ ان حالات کے پیشِ نظر ہم اس کی ہدایت کے لئے دعا بھی کیا کرتے تھے اور اس انظار میں بھی تھے کہ کسی مناسب وقت میں اس سے بات کریں مے۔

ایک دن اس نے بتایا کہ میری والدہ نے میری شادی کا پروگرام بنایا ہے۔ہم نے کہا، بہت اچھا۔ جب اس نے بیہ بات ظاہر کی تو ادھرادھرے Proposals ( تجاویز ) آئی شروع ہوگئیں .....کھی کرنل کی بیٹی کے لئے ڈیمانڈ آتی تو کبھی جزل کی بیٹی کے لئے .....ہم حیران تھے کہ .....ہم حیران تھے کہ اس کے پاس ایک مہینے میں ایک سونو (۱۰۹) رشتے آئے کیونکہ جو بندہ بھی اس کو دیکھتا اس کا جی چاہتا کہ ہمارے قریب ہی کہیں اس کا رشتہ ہوجائے۔اس نے مجھے مشورہ کیا کہ اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا، بی آپ سب کو پڑھلیں کہ یہ کیسے کیسے لوگ ہیں، پھران میں سے جو پانچ دس آپ کومنا سب نظر آئیں ان سے ملاقات کرلیں،اس کے بعد آپ کے لئے فیصلہ کرنا آسان ہوجائے گا۔اس نے کہا،ٹھیک ہے۔

ای بات چیت کے دوران میں نے اسے کہا، بی آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایس جرات والی گفتگونہ کیا کریں کیونکہ اللہ کی لاٹھی ہے آواز ہے۔ وہ کہنے لگا، آپ کہتے ہیں تو میں آئندہ الی کوئی بات نہیں کروں گاویے میں اتنا ڈرتانہیں ہوں۔ جب اس نے یہ بات کہی تو میں نے اس سے کہا، اچھا! پھر میری بات بھی من لیں کہ اب آپ ذرا تیار ہوجا کیں کیونکہ جو اللہ تعالیٰ براتی جرات کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے تھی کا ناچ نچا دیتے ہیں سسجو باتوں سے نہیں مانتا وہ لاتوں سے مانتا ہے اور آپ تو اب باتوں کی حد کراس کر گئے ہیں باتوں سے میں مانتا وہ لاتوں سے مانتا ہے اور آپ تو اب باتوں کی حد کراس کر گئے ہیں باتوں میں نے بھی کہا،

### فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمُ مِنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ

[ پستم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں ]

دوسرے تیسرے دن ہمیں اطلاع ملی کہ وہ موٹر سائکل پر جا رہے تھے۔ اس کا اچا تک ایک یک کہ وہ موٹر سائکل پر جا رہے تھے۔ اس کا اچا تک ایک کے جہ اس کا جہ فیل کہ اس کے چوٹیں تو آئی ہیں گر اتنی Serious نہیں ، اس وجہ سے وہ آج چھٹی پر ہے۔ ہم اس کی طبع پرس کے لئے اس کی رہائش گاہ پر گئے۔ ہم نے اس سے بوچھا، تی آپ کا ایکسٹرنٹ کسے ہوا؟ وہ کہنے لگا، بس اچا تک ہی ایکسٹرنٹ میں ہوا۔ سڑک بالکل صاف تھی ، میں تو آرام سے موٹر سائکل چلاتے ہوئے جا رہا تھا، آئکھوں کے سامنے اچا تک اندھر اسا آیا اور میری موٹر سائکل ینچے گرگئی۔

دو چار دن بعد اطلاع ملی کہ وہ پیدل چل رہا تھا کہ اچا تک نیچ گر گیا۔اس نے

لا ہور جاکر اپنا چیک اپ کروایا تو انہوں نے اس کا علاج شروع کر دیا۔ علاج کرتے کرتے کرتے کی نظام) میں کوئی خرابی ہے کرتے کی نظام) میں کوئی خرابی ہے لہذااس کا آپریشن کرنا پڑے گا۔ اسکے بھائی نے نوبر یگیڈیئر جزل ڈاکٹروں کا ایک پینل بنوایا۔ وہ سب کے سب با ہرسے پڑھ کر اور تجربہ کرکے آئے تھے۔ انہوں نے نوشہرہ میں ایک فوجی ہپتال میں اس کا آپریشن کیا۔ آپریشن آٹھ گھنٹوں میں ممل ہوا۔ جب وہ واپس آیا تو بھو ذوں کے بعد اس کی طبیعت تھوڑی کی ٹھیک ہوئی۔ اس کے بعد پنة چلاکہ وابس آیا تو بھو دوس کے بعد پنة چلاکہ اب اس کو بخار کا فاقد ہوا تو پھر اس نے دفتر آنا شروع کردیا۔

ایک دن اس نے مجھے بتایا کہ مجھے تو چیزیں دودونظر آرہی ہیں۔ لینی وہ یہ کہ رہا تھا کہ میری آنکھیں ایک چیز نہیں دیکھ رہیں بلکہ ان Focus (مرکز) ختم ہو چکا ہے، اب ہرآ کھ علیحدہ علیحدہ چیز دیکھ رہی ہے۔ اس طرح اس کو ایک کی بجائے دو بندے نظر آنے لگے .....سلام اس کو کرے یا اس کو کرے .....ایسا بندہ کا رضانے میں کس طرح کا م کرسکتا تھا۔ لہٰذاوہ گویا بیٹھ ہی گیا۔

ابھی دو جاردن ہی گزرے تھے کہ اس کے ہاتھوں سے پسینہ بہنا شروع ہوگیا۔اتنا پسینہ کہ اگروہ ہاتھوں کارخ بینچ کرتا تو پانی کے قطرے بینچ فیک رہے ہوتے تھے۔وہ تین تین چارچارتو لیے اپنے پاس رکھتا تھا۔وہ ایسے شکیلے ہوجاتے جیسے وہ دھوئے ہوں۔ایک ابھی خشک نہیں ہوتا تھا کہ اگلاتولیہ پھرگیلا ہوجاتا تھا۔ حتی کہ اس کے لئے کسی کا غذ پرسائن کرنا مشکل ہوگیا۔وہ عجیب مصیبت میں جتلا تھا۔

ہم نے اسے کہا کہ بیضدا کا ایک غیبی نظام ہے جوحرکت میں آگیا ہے۔اس کا ایک بی حل ہے کہ اپنے رب کوشلیم کرواورمعافی مانگو ورنہ نہیں چھوٹو گے۔وہ ہنس کے ٹال دیتا اور کہتا کہ

....زندگی میں صحت بیاری تو ہوتی ہی رہتی ہے

....کیا مسلمان بیمار نہیں ہوتے؟ ....کیا کا فرکی صحت نہیں ہوتی ؟ ہم نے کہا، ٹھیک ہے اور دیکھ لو۔

اس کے بعدا سے بخار ہو گیا اور وہ لمبی چھٹی پر گھر چلا گیا۔ ایک مہینے کے بعد ہمیں اطلاع کی کہ وہ تو اپنی زندگی کے بالکل آخری کھات میں ہے۔ ہم سر گودھا میں اس کے گھر اس کی عیاوت کے لئے گئے۔ میں نے اس بندے کو جا کر دیکھا تو وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ اس کا وزن چالیس کلو کے قریب رہ گیا ہو گیا ۔۔۔۔۔۔اس کو کمزوری اتن ہو چکی تھی کہ وہ اپنی کروٹ بھی خوز نہیں بدل سکتا تھا۔ اس کی امی اس کو کروٹ بدلواتی تھی ۔۔۔۔۔وہ اپنی کروٹ بھی نہیں بدل سکتا تھا۔ اس کی امی اس کو کروٹ بدلواتی تھی ۔۔۔۔وہ اپنی ہو چنے کہ وہ کیسا ہوگیا ہوگا۔ اس کی جوانی بھی ہم نے دیکھی تھی اور اس کا بیرحال بھی ہم نے دیکھی تھی اور اس کا بیرحال بھی ہم نے دیکھی تھی اور اس کا بیرحال بھی ہم نے دیکھی تھی اور اس کا بیرحال بھی ہم نے دیکھی تھی۔۔۔

اس کی حالت دیکھ کر جھے ول میں بہت ہی دکھ ہوا۔ میں نے اس سے کہا کہ ہم آپ کے علاج کی کوئی تجویز بناتے ہیں ، ہم آپ کو باہر ملک بھجوا کیں گے ، جھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ صحت مند ہوجا کیں گے ، کیا آپ واپس آتے ہوئے عمرہ کر کے آگیں گے ؟ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔

انڈسٹری کے جو بڑے تھے ان کے ساتھ اس عاجز کا محبت کا ایک تعلق تھا۔ چنا نچہ میں نے واپس آ کر انہیں کہا ، جی دیکھیں کہ وہ جوان آ دمی ہے ، دنیا میں جہاں کہیں بھی اس بیاری کا علاج ہوسکتا ہے آپ اس کو وہاں بھیجیں اور اس کا خرچہ اوا کریں ۔ انھوں نے کہا ،ٹھیک ہے ، میں آپ کے ذمے کر دیتا ہوں ، آپ ٹکٹیں بنوا کیں اور ان کو بھیجیں ، میں ساری Payment (اوائیگی) کردوں گا۔

ہم نے فوراً World Health Organization (عالمی ادارہ صحت ) کو

خط لکھا کہ یہ بیاری ہے، پوری دنیا میں اگر کہیں اس بیاری کا علاج ہوسکتا ہے تو ہمیں بتاؤ۔ انہوں نے جواب دیا کہ اس بیاری کا علاج کینیڈ المیں فقط ایک ڈاکٹر کے پاس ہے آور اس کے پائن اب تک صرف نو مریض ٹھیک ہوئے ہیں۔ ہم نے ان سے رابطہ کیا۔ اس ڈاکٹر نے بتایا کہ میری بیوی بھی اس مرض میں مبتلاتھی ، میں نے دن رات محنت کی اس وقت تک میرے پائوم یعن ٹھیک ہو بچے ہیں ، اگر آپ بھی اور دہ صحت مند ہوگئی۔ اس وقت تک میرے پائن و مریض ٹھیک ہو بچے ہیں ، اگر آپ بھی آنا جا ہجی ہوتا ہے ہیں ، اگر آپ بھی

ہم نے جہاں اس کی کینیڈا کے لئے تکٹیں بنوائیں وہاں ساتھ اس کے بھائی کی بھی بنوائیں کیونکہ وہ خود تو جانہیں سکتا تھا۔ اللہ کی شائ کہ جب اس عاجز نے ان کی تکٹیں بنوائیں تو واپسی سعود کی عرب کے ذریعے بنوائیں ہم نے اس کے بھائی ہے کہ دیا کہ ویکی ہوائیں ہے ہم نے اس کے بھائی ہے کہ دیا کہ ویکی ہوئی ہے لہٰذا آپ واپسی پرخود بھی عمرہ کرنا اور اس کے بھی ساتھ عمرہ کروانا۔ اس نے کہا تھیک ہے۔

الله تعالیٰ کی شان دیکھئے کہ جب وہ واپس آیا تو جیسے ہم تو قع کرر ہے تھے کہ وہ وہاں علاج کروا کے صحت منبد ہو جائے گا ، اس طرح وہ کا فی صحت مند واپس آیا اور ملا۔ وہ تھوڑی دریبیٹھا تو کہنے لگا ،

''نماز کاوقت ہوگیاہے۔''

میں نے اس کے چرے کی طرف دیکھا اور کہا، خیر تو ہے۔ وہ کہنے لگا، نماز کے لئے تیاری کرلیں ۔ میں نے کہا کہ نماز کے لئے تو ابھی آ دھا گھنشہ باقی ہے۔اس وفت میں ۔ آپ ہمیں اپنے سفر کی روئیداوسنا دیں ،اس کے بعد انشاء اللہ نماز بھی پڑھیں گے۔اب اس نے اپنی روئیدادخود سنائی۔

وہ کینے لگا کہ جب میں یہاں سے کینیڈا گیا تو ڈاکٹرنے جھے مثین پرلٹا دیا۔میرے ساتھ کمپیوٹرمشینیں جوڑ دیں اور لیبارٹری میں پیتنہیں کہ کیا کچھ تھا۔میری ہرچیز مانیٹر ہو رہی تھی۔ Misthenea Gravous بیاری نکلی۔ اس نے میرا پوراخون Misthenea Gravous (سینٹری فیوجل مشین ) کے ذریعے نکال کر اس کو صاف کیا اور بیاری Plazmak (پلازما) نکال کر باقی واپس کردیا۔ اس نے ایک دفعہ بھی ایبا کیا اور پھرکئی دن بعد دوسری مرتبہ کیا اور پھرکئی دن بعد تیسری مرتبہ کیا۔ جب وہ تین دفعہ اس طرح کرچکا تو اس نے میرے بھائی کو بلایا اور کہا،

'' بھئی! آپ کے بھائی کی زندگ کے چنددن ہی ہیں، بیچنے کی امید نہیں ہے۔'' بھائی نے یو چھا، وہ کیسے؟

اس نے کہا،'' میں نے جتنے مریضوں کا علاج کیا،ان کے لئے میں نے صرف ایک ایک مرتبہ پیطریقد اپنایا اور دہ سب ٹھیک ہو گئے جب کہ پہاں تین دفعہ پیطریقہ استعال کرچکا ہوں لیکنٹھیک نہیں ہوا۔''

میرے بھائی نے کہا ،''ڈاکٹر صاحب! جب آپ کی طرف سے جواب ہے تو بجائے اس کے کہ میں بھائی کی لاش لے کرواپس جاؤں ،اسے زندہ ہی لے جاتا ہوں تا کہ بیا می کوایک نظر دیکھ لے۔''

اس نے کہا، ہاں لے جاؤ۔۔۔۔۔اس طرح ہم وہاں سے بغیر علاج کے والی آگئے۔
جب جدہ پہنچے تو وہاں سے اگلی فلائیٹ نہیں ملتی تھی۔ میرے بھائی نے کہا، بی میرے ساتھ مریض ہے، انہوں نے کہا، جومرضی ہے۔ اس وقت ساری فلائیٹس بک چیں اور آپ لوگوں کو یہاں دو دن انظار کرنا پڑے گا۔ میرے بھائی نے کہا، میرے ساتھ بہت ہی Serious مریض ہے۔ انہوں نے کہا، مریض ہے تو ہم کیا کریں، ہم اتفا کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کوٹرانز نے کا ویزہ دے سکتے ہیں تا کہ آپ ائیر پورٹ سے شہر طیح جا کیں اور وہاں دو دن تھم کرواپس چلے جا کیں۔ وہ کہنے گے کہاں طرح ہم جدہ شہر میں آگئے۔

شہر میں پہنچ کر بھائی نے مجھ ہے پوچھا کہ کیا میں آپ کو دہاں لے جاؤں جہاں کا

آپ نے ان سے وعدہ کیا تھا۔ میں نے کہا ،ٹھیک ہے لے جاؤ۔ چنانچہ بھائی مجھے مکہ کرمہ لے کر چلے گئے اور میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ بیت اللّٰد شریف کودیکھا۔

وہ کہنے لگا کہ بیت اللہ شریف کود کھے کرمیرے دل پر عجیب سااثر ہوا۔۔۔۔۔اب و کیھئے کے دوہ سلمان نہیں تھا بلکہ دہریہ تھا اور خدا کے وجود کونہیں مانیا تھا نہاں بندے کی بیرحالت تھی ۔۔۔۔۔اس نے کہا کہ میرے دل میں کچھ عجیب سی کیفیت بنی اور میں نے بیٹھے دعا مانگی ۔۔۔۔۔ ذرا توجہ فرمائے گا ۔۔۔۔۔

''الله!اگرتو ہے تو مجھے صحت عطا فرما تا کہ میں کل چل سے تیرے گھر کا طواف کر سکوں ''

وه کہنےلگا،

''اس کے بعد میر سے دل میں ایک عجیب خوثی کی کیفیت آگئ، میں نے دوائی لینا بند کر دی ، اللہ تعالی کی شان دیکھیں کہ جب میں اسکلے دن سو کراٹھا تو صبح تروتازہ تھا، میں بھائی کے ساتھ بیت اللہ شریف کے پاس آیا ، کلمہ پڑھا اور میں نے چل کر بیت اللہ شریف کا طواف کیا۔'' .....اللہ اکبر کیرا!!!

میرے دوستو!اگر اللہ رب العزت اس گھر میں جانے والے دہر یوں کی دعا کیں بھی قبول کر لیتا ہے اوران کو ہدایت بھی وے دیتا ہے اوران کی مرادیں بھی پوری کرتا ہے تو جومؤمن یہاں سے اللہ کے گھر کے دیدار کے لئے جاتے ہوں گے وہ وہاں جا کراللہ کی رحمتوں سے کتنا حصہ یاتے ہوں گے۔

#### ایک عام دستور

دنیا کا عام طور پر نیرد شتورہے کہ آ دمی جس کوا پنا سمجھتا ہے اس کو گھر بلاتا ہے۔ ح افزی سے نفرت اور دشنی ہواس کو تو کوئی گلی سے بھی نہیں گز رنے ویتا بلکہ وہ کہتا ہے یہ میاں! تم ہمارے محلے میں بھی نظرنہ آ ؤ۔اے گھر بلانے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ای CONTRACTOR CONTRACTOR

طرح الله تعالی بھی حج اور عمرہ کی تو فیق اس کوعطا فرماتے ہیں جس کوا پنا سمجھتے ہیں۔

### مج كاتعلق اعمال ہے ہے

جج کاتعلق مال کے ساتھ نہیں ، اعمال کے ساتھ ہے ۔غور سیجئے گا۔ اس کی چند مثالیں دے کراپنی بات کمل کردوں گا۔

﴿ ..... آپ حیران ہوں گے کہ ایک آ دمی کے بارے میں کسی نے بتایا کہ وہ اتنا بڑا کاروباری بندہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ہر مہینے دس لا کھرو پے خرچ دیتا ہے۔ ایک ملا قات شی اس عاجز نے اس سے پوچھا، بھئی! کیا آپ نے بھی جج اور عمرہ بھی کیا ہے؟ وہ کہنے گا، نہیں ، آج تک تو فق نہیں ملی ۔ آگر اس کا تعلق مال کے ساتھ ہوتا تو وہ تو سینکڑوں وفعہ عمرے کر چکا ہوتا ۔ بورپ کے در پینوں چکر لگائے اور راستے میں سعودی عرب پڑتا ہے محرف فیق نہلی ۔ آگر اس کا تعلق مال کے ساتھ میں سعودی عرب پڑتا ہے مگر تو فیق نہلی ۔

ہے ۔۔۔۔۔ چندسال پہلے کی بات ہے کہ پاکستان میں بی ایک ایسا مالدار آ دمی تھا کہ اگر وہ چاہتا تو وہ پاکستان سے جا کرروزاندعمرہ کرسکتا تھا۔ وہ درجنوں دفعہ یورپ اورامریکہ تو میں ایک سات سے جی کی تو فیق ندملی ۔وہ جھے ملاتو میں نے پوچھا کہ آپ جج اور عمرہ سے محروم کیوں ہیں؟ خیر،اس نے جج کرنے کی آ مادگی ظاہر کردی۔ جب جج کرنے کا موقع آیا تو ایکم فیکس میں الجھ گیا، جس کی وجہ سے نہ جا سکا۔ بعد میں ملاتو پوچھا، بھی اجج پر کیوں نہ میں الجھ گیا، جس کی وجہ سے نہ جا سکا۔ بعد میں ملاتو پوچھا، بھی ایکج پر کیوں نہ میں الجھ گیا تھا۔ میں نے کہا، الجھ بیں گئے تھے بلکہ الجھا و سینے می نے تھے بلکہ الجھا و سینے می نے تھے بلکہ الجھا و سینے می نے تھے بلکہ الجھا دیا تھا۔ میں نے کہا، الجھ بین گئے تھے بلکہ الجھا دینے میں نے تھے بلکہ الجھا دینے میں انگر تھی میں الجھ گیا تھا۔ میں نے کہا، الجھ بین گئے تھے بلکہ الجھا دینے میں نے کہا، الجھ بین گئے تھے بلکہ الجھا دینے میں نے کہا، الجھ بین گئے تھے بلکہ الجھا دینے کے تھے للہ التو بینے کے تھے لئے التو بینے کے تھے لیا تھا۔ میں نے کہا ، الجھ بین کے تھے لئے کے تھے لئے کہا کہ کے تھے لئے کے تھے لئے کہا کہ کو تھے لئے کہا کہ کے تھے لئے کہا کہ کے تھے لئے کہ کے تھے لیا کہ کے کہا کہ کو تھے لئے کہا کہ کو کہ کے تھے لئے کہ کے کہ کو تھے لئے کہ کے کہ کو تھے لئے کہ کو تھے لئے کہ کے کہ کو کہ کے کہ کے

ہے۔۔۔۔۔ایک سول انجینئر صاحب تھے۔وہ ریٹائر ہوئے تو ہم نے اسے ترغیب دی کہ آپ پر جج فرض ہے کیودا کریں۔آپ ابھی آپ پر جج فرض ہے کیودکہ آپ ذی حیثیت ہیں لہٰذا آپ اپنا فرض پورا کریں۔آپ ابھی تو بڑی آسانی سے جاسکتے ہیں کیونکہ ابھی آپ کی عمر پینسٹھ سال ہے۔ چنا نچہ اس نے جج کے لئے درخواست دے دی۔ اس کی درخواست منظور ہوگئی اور اسے گروپ لیڈر بنا دیا

میا۔ اطلاع آگئی کہ فلاں تاریخ کوآپ کی فلائٹ ہے۔ پاسپورٹ بنا ، ککٹ بنی اور پاسپورٹ پرویزہ لگ گیا۔

روائی ہے دودن پہلے اس کا بڑا بھائی اسے ملنے کے لئے آیا۔ اس نے مل کرا سے
کوئی ایسی زہر یلی بات بھی کہ اس بندے نے جج پرجانے کا ارادہ ترک کردیا۔ ہم نے
اسے بڑا سمجھایا کہ بھی ! چلے جاؤ۔ وہ کہنے لگا کہ اب تو نہیں جاؤں گا البتہ اسکے سال چلا
جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ اس کی نکٹ پر تکھا ہوا تھا کہ اس نے فلاں تاریخ کو جانا ہے
اور فلاں تاریخ کو آتا ہے۔ وہ آدی نہ گیا۔ لیکن جس تاریخ کو اس نے واپس آتا تھا اس
تاریخ کے تین دن بعد اس کو ہارٹ افیک ہوا اور وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اگروہ جج پر چلا
جاتا، جیسے ہم نے اس کو تجویز دی تھی تو اس کے پچھلے گناہ بھی معاف ہوجاتے اور جج سے
جاتا، جیسے ہم نے اس کو تجویز دی تھی تو اس کے پچھلے گناہ بھی معاف ہوجاتے اور جج سے
حاف ہوکر دنیا سے رخصت ہوجاتا۔

کے ۔۔۔۔۔ ہمارے دادا پیر حضرت خواجہ عبدالما لک صدیقی رضہ الشعلیہ کو ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی محبوب مؤلی آتے ارشاد فرمایا ،عبدالما لک! آپ ہم سے ملاقات کے لئے نہیں آتے ۔عرض کیا ، آقا احما تو بڑی ہے مگر وسائل نہیں ہیں۔اللہ کے محبوب مؤلی تنہ نے ارشاد فرمایا ، 'اچھا ، ہم کہددیں گے۔''

اس کا بتیجہ بی نکلا کہ اگلے سال ان کے متعلقین میں سے تین چار بند ہے ان کے پاس آ گئے اور عرض کرنے گئے ، حضرت! میر ہے دل میں آ رہا ہے کہ آپ مہر بانی فر ، کیں اور میری طرف سے جج کریں۔ دوسرے نے بھی یہی کہا ، حتی کہ سب نے یہی کہا۔ اب حضرت رحمۃ الله علیہ نے ان میں سے ایک کی طرف سے دعوت قبول کرلی۔ لہٰذا انتظام ہو گیا۔ ایکے سال دوسرے کی طرف سے ، ہر سال پانچ سات بندے ایے ہوتے تھے جو انہیں جج کے لئے کہتے تھے۔ حتی کہ اس کے بعد حضرت رحمۃ الله علیہ ستائیس سال تک زندہ رہے اور الله تعالیٰ نے انہیں ستائیس سال بی جج کی تو فیق عطا فرمائی سسجان الله

....محبوب مل النظم نے فرمادیا تھا کہ ہم کہددیں گے، لہذا اللہ نے انتظام فرمادیا۔ ایک فقیر بندہ اپنے خریج پرایک جج بھی نہیں کرسکتا اور اللہ تعالیٰ نے ستائیس سال جج کرنے کی سعادت نصیب فرمادی۔

ہے۔ .... ابر ہیم ادھم رحمۃ الشعلیہ نیٹا پورسے جج کرنے چلے اور وہ اڑھائی سال میں مکہ مرمہ
پہنچ۔ انہوں نے ہرقدم پر دور کعت نفل پڑھے۔ جب وہاں پہنچ تو جا کر دعا ما تگی، اے
اللہ! لوگ تو تیرے گھر میں قدموں کے بل پہنچتے ہیں اور میں پلکوں کے بل چل کے آیا
ہوں۔ ..... چنانچ ہج کا تعلق مال سے نہیں ، اعمال سے ہے۔ یہ بات یا در کھئے گا، انشاء
اللہ فائدہ ملے گا محبوب مل ایک کے دراضی کرنے والے اعمال اپناؤ، اللہ تعالی راستہ کھول
دیں گے۔

الله المساحلة المستحدين المستحدين المستحدين المستحدين المستحدين المستحدين المستحدين المستحدين المستحدين المستحد

کے آئے تو بیٹا واپس کمرے میں آیا، کیڑے بدلے اور وہاں سے واپس اپنے ملک آگیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بیت اللہ شریف کے دروازے سے واپس دھتکا ردیا۔ بیت اللہ کے دروازے تک پہنچ گیالیکن بیت اللہ شریف دیکھنے کی تو فیق ندملی۔

> ۔ حسرت ہے اس مسافرِ مضطر کے حال پر <sub>،</sub> جو تھک کے رہ گیا ہو منزل کے سامنے

> > عشاق كالمجمع

پیہ نہیں کہ وہاں کیے کیے اللہ کے عشاق آتے ہیں۔ میں تو ان حاجیوں کو عشاق کا مجمع کہتا ہوں۔

جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ طواف کر رہا تھا۔ میں نے
ایک جوان کڑی کو دیکھا۔ وہ بڑے ہی عاشقا نہ اشعار پڑھ رہی تھی۔ جیسے کوئی اپنے محبوب
کے عشق میں ڈ و باجوا ہوتا ہے اور محبوب کی ملاقات کے لئے بے قرار ہوتا ہے ، اسی طرح
وہ بھی بے چینی میں آ ہیں بھر رہی تھی اور عاشقا نہ اشعار پڑھ رہی تھی۔ میں نے اس کڑی
سے کہا، اے کڑی او خوان ہے اور تھے ایسے کھلے کھلے عاشقا نہ اشعار پڑھنا زیب نہیں

دیتا۔ اس نے میری طرف دیکھا تو کہنے گئی، جنید! مجھے یہ بتاؤکہ میں بیت کا طواف کررہے ہو یا گھروالے کا ہو یا رب البیت کا طواف کررہے ہو؟ لیعنی کیا تم گھر کا طواف کررہے ہو یا گھروالے کا طواف کررہا ہوں۔ جب جس نے یہا تو وہ سکرائی اور کہنے گئی، ہاں جن کے دل پھر ہوتے ہیں وہ پھر کے گھر کا طواف کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر سسکے ہو وہ لوگ ہوتے ہیں جو گھر کو دیکھے کے آتے ہیں اور پجھ لوگ ایسے ہیں جو گھر والے کی تجلیات کو دیکھے کرآتے ہیں ۔ ای لیے جج کے بعد کے طواف کا نام میں جو گھر والے کی تجلیات کو دیکھے کرآتے ہیں۔ ای لیے جج کے بعد کے طواف کا نام میں جو گھر والے کی تجلیات کو دیکھے کرآتے ہیں۔ ای لیے جج کے بعد کے طواف کا نام سکتا ہے کہ کوئی گھر بلائے اور ملا قات نہ کرے ۔ کوئی خود آئے اور اگلا ملا قات سے انکار میکس کرد ہو تو اور بات ہو تی ہے۔ بلا کرتو کوئی بھی ملا قات کرنے سے انکارٹیس کرتا۔ جی ہاں ، اللہ تعالیٰ نے خودان الفاظ میں جے کے لئے بلایا،

وَ اَذِّنُ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ (الحج: ٢٧) [اوران لوگول كورميان حج كاعلان كردو]

میرے بیارے ابراہیم! دواذ ان ، کرواعلان کہ آؤمیرے بندوج کے لئے۔ جب اس محبوب نے بلایا ہے تو اپنا دیدار بھی عطا کرتا ہوگا۔ واہ میرے مولا! وہ بہت ہی عجیب جگہہے۔ وہاں پراللہ تعالیٰ کی تجلیات بارش کی طرح طرح چھم چھم برس رہی ہوتی ہیں۔

### حاجى كى دعا كامقام

. اگروہاں جا کر ہمارے اعمال کی بنیا و پرمغفرت ہونی ہوتی تو پھرتو پیتہ نہیں کہ کیا معاملہ ہوتا۔ مگر مزے کی بات میہ ہے کہ اللہ تعالی کردی کہ معاملہ ہوتا۔ مگر مزے کی بات میہ ہے کہ اللہ تعالی کے محبوب مثل آیا ہے کہ نبی علیہ الصلوٰ قاوالسلام کہ جس کا کوئی بدل ہوتی نہیں سکتا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ نبی علیہ الصلوٰ قاوالسلام نے عرفات میں جا کردعافر مائی:

"ا الله! تو حاجي كي بهي مغفرت فرما اورجس كي مغفرت كي حاجي وعاكري تو

#### اس کی بھی مغفرت فرما۔''

کیابی رحمة للعالمینی کاظہور ہے ۔۔۔۔۔!!! ۔۔۔۔۔ اب جانے والے حابی گنبگارہی سمی ، ان کے ملوں کی وجہ سے نہیں بلکہ محبوب میں آیتی کی دعا کی وجہ سے اس کی مغفرت ہوتی ہے۔ ہے۔ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لئے دروازے کھول دیے۔ سجان اللہ۔

### دو کام ضرور کیا کریں

جب کوئی حاجی جی پر جار ہا ہوتو دوکام ضرور کیا کریں۔ایک کام تو یہ کہ اس خوش نصیب کی خدمت میں یہ عرض کیا جائے کہ بھئ آپ میری مغفرت کے لئے دعا فر ماد یجئے گا ، ملتزم ہے بھی لپٹ کر دعا تجیئے گا اور عرفات کے میدان میں بھی دعا تیجئے گا۔اور دوسرا کام یہ کہ اس سے یہ کہیں کہ آپ میری طرف سے اللہ کے مجوب مٹھ آئیا ہم کی خدمت میں صلو ہ وسلام ضرور پیش فر ما و یجئے گا۔ آج کل یہ عجیب سردم ہمری و کیمنے میں آتی ہے کہ حاجی لوگ آئی ہے کہ حاجی ہوتے میں لیکن لوگ ان کے ذریعے اللہ کے مجوب مٹھ آئی ہے کہ حاجی ہوتے میں لیکن لوگ ان کے ذریعے اللہ کے مجوب مٹھ آئیا ہم کی خدمت میں صلو ہ وسلام کا تحذیبیں جیمجے۔اس کا ضرور اجتمام کیا کریں۔

### سيح جذب سے ج كى سعادت ماككئے

یہ تواللہ رب العزت کا کرم ہوتا ہے۔ یہ ما تکنے کا وقت ہے لہٰذا ان دنوں میں اللہ سے ما تکنے ۔ اس لئے کہ جب کی کام کا ماحول ہوتا ہے تو پھراس کے مطابق وعا ئیں بھی جلدی قبول ہوجاتی جی آج اس لئے کہ جب کی کام کا ماحول ہوتا ہے تو پھرا ہے کہ آج کل اللہ کے جا ہے والے اللہ کے گھر کا دیدار کرنے کے لئے سفر پر جارہے ہیں۔ روز خبریں آتی ہیں کہ آج است حاجی ہے ہے ہم بھی اس بات کا احساس کریں اور اللہ تعالیٰ سے تنہا ئیوں میں ، دنوں میں ، راتوں میں ، طوتوں میں اور جلوتوں میں دعا نمیں مائر اللہ رب العزت راستہ کھول دیں گے تو ہمارے لئے جانا آسان ہوجائے گا۔

اس کا تعلق مال و دولت سے نہیں بلکہ اس کا تعلق جذبوں کی سچائی کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ سچائی عطافر مادے اور ہمیں اپنی زندگی میں اپنے گھر کا بار بار دیدار عطافر مادے سے اور ہمیں اپنی زندگی میں اپنے گھر کا بار بار دیدار عطافر مادے سے سے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب بندہ حج کر کے واپس لوشا ہے تو وہ گنا ہوں سے اس طرح باس کی مال کنا ہوں سے اس طرح پاک ہوکر آتا ہے جس طرح اس دن پاک تھا جب اس کی مال نے اس کوجنم دیا تھا جب بیسعادت ملتی ہے تو کیوں نہ ہم بھی اس سفر پر جا کمیں اور اللہ رب العزب سے اپنے گنا ہوں کی معانی ما تکیں ۔ جو حضرات جا بچے ہیں وہ بار بار جانے کی دل میں تمنا کریں اور جو نہیں جا تھے وہ دل میں تمنا کریں کہ اے پروردگار آپ ہونی جانے کی دل میں تمنا کریں کہ اے پروردگار آپ ہونی جانے کہ ان کے دل میں تجی تڑپ ہونی جانے کہ ان کے دل میں تجی تڑپ ہونی جانے کہ اے اللہ ایم آپ کا گھر دیکھنا جا ہے جیں ، کوئکہ

بہ مکہ بینی از توحید نورے ریٹرب از صبیب اللہ ظہورے گر این دو شہر مارا تو نہ دیدے چہ دیدی گر درین دنیا رسیدے

[ مکہ میں تو حید کا نور دیکے اور بیڑب میں اللہ کے حبیب ملی آئی کی کا ظہور دیکے ہے، اگر ہم نے دنیا میں آکران دوشہروں کو ہیں دیکھا تو پھر دنیا میں ہم نے دیکھا ہی کیا ہے ] سے بات ذہن میں رکھنا کہ اگر جذبہ سچا ہوتو اللہ رب العزت اسی دنیا میں جج پر جانے کا دروازہ کھول دیں گے اور اگر دنیا میں دروازہ نہ بھی کھلا تو اللہ تعالی اسے قیامت کے دن حجاج میں ضرور شامل فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت ہم عا جزم سکینوں کو بار بار سفر حج کی سعادت نصیب فرما دے۔ (آمین شم آمین)

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين



إِنِ الْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ (يُوسف: ٣٠)



بیان حفرت اقدس مولا نا پیرذ والفقارا حمرنقشبندی مجد دی دامت برکاتهم



# حظم خدا کی اہمیت

اَلْحَمُدُلِلَّهِ وَكَفَى وَ سَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى آمَّا بَعُدُ! فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ إن الْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ (يوسف: ٣٠)

مُبُحْنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ٥ وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ٥ وَ الْحَمُدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ٥

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّمُ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّمُ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّم

#### عاجزى كادردازه

الله رب العزت عظمت اور كبريائى والے بيں۔وواس كائنات كے خالق اور مالك بيں۔ وواس كائنات كے خالق اور مالك بيں۔ زين اور آسان بيں اس بروردگار كائھم چلتا ہے اور ان كے درميان اس كى بادشا بى كار فر ماہے۔ سب شان اور بلندى اس كوزيباہے۔ اس لئے حديث قدى بيس الله رب العزت كا ارشاد ہے كہ

اَلْكِبُورُ دِدَائِي [بلندى اور بردائي ميرى جاور بي

بلاشبہ بیرچادر پردردگارِ عالم کو بی بجتی ہے۔اس لئے بندے کو چاہیے کہ دہ عاجزی اختیا رکرے ۔ عاجزی دہ نعت ہے کہ جس کو اختیار کئے بغیر کسی بھی انسان کو اللہ رب العزت کی معرفت نصیب نہیں ہو سکتی ۔ جوانسان بھی اللہ کے در تک پہنچا سے عاجزی عمے دروازے ہے گزرنا پڑا۔اس دروازے میں سے گزرے بغیر کوئی بندہ بھی اللہ سے واصل نہیں ہوا۔اس عاجزی کو پیدا کرنے لئے مشائخ عظام مجاہدے کرواتے ہیں ، پروردگار کے در پر جھکنا اوراس کی ماننا سکھاتے ہیں اوراس کے احکام کی عظمت ول میں پیدا کرتے ہیں۔

### حكم خداكى ابميت

حکم خدا، حکم خداہ کم خداہے۔ آج کے زمانے کے فسادات میں سے ایک فسادیہ ہی ہے کہ احکام اللہی کی عظمت دل سے نکتی جارہی ہے۔ شریعت کے احکام جب کسی کے سامنے آتے ہیں اوروہ ان کی منشاء کے خلاف ہوتے ہیں توان کے نفوس تاویلات نکالناشروع کردیے ہیں، فرار کی راہیں اختیار کرتے ہیں اور سوالات پوچھتے ہیں کہ شریعت میں ایسا کیوں ہے؟ ۔۔۔۔۔یا در کھئے کہ جس بندے نے کلمہ پڑھ لیا اور کہ دیا کہ

#### قَبِلُتُ جَمِيْعَ أَحُكَامِهِ

[میں نے اللہ تعالی ( کی شریعت ) کے سب احکام قبول کر لئے ]

تو اب اس کے پاس سوال کرنے کا اختیا رنہیں رہا، اب وہ بینہیں پوچھ سکتا کہ شریعت میں ایسا کیوں ہے؟ جب احکام قبول کر لئے تو اب فقط احکام پڑمل کرنا باقی رہ گیا۔

### جانوروں کی فرمانبرداری

الله رب العزت انے جانوروں کوانسان کے تابع بنادیا ہے۔ مثال کے طور پر ...... (۱) .....اونٹ اتنابزا جانور ہے کہ اگر ایک لات مار دے تو بندے کی جان ہی نکل جائے ۔لیکن چھوٹے ہے بچے کے ہاتھ میں اس کی نکیل دے دی جائے تو اونٹ اس کے پیچھے چلنا شروع کردیتا ہے۔ حالانکہ بیآ ٹھودس سال کا بچہ ہے۔ گراونٹ کو اس کا بھی مطبع وفر ما نبر دار بنادیا گیا۔ اس نے اپنے مالک ہے بھی جھگز انہیں کیا کہ میری کمر پر ہو جھ نہ لا دو۔اونٹ کی جہامت دیکھیں اور چھوٹے نیچ کا معاملہ دیکھیں .....کیا کوئی تگ بنتی ہے؟ .....گرنہیں، پروردگارنے اے مطیع بنا دیا ہے،اس لئے سر جھکائے پیچھے چل رہا ہوتا ہے۔اس کا مالک اس کو جہاں چاہے لے جائے وہ بغیر کسی حیل و جمت کے پیچھے چلتار ہتا ہے۔حتی کے سیننکڑوں میل کا سفر طے کر لیتا ہے۔

(٢)....الله تعالى نے محورے كو انسان كے ماتحت بنا ديا ہے اور وہ انسان كى فر ما نبر داری کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالی نے گھوڑے سے بولنے کا اختیا ربھی چھین لیا ہے۔ اگر بالفرض کھوڑے کو بولنے کی قوت مل جاتی اور وہ بھی قدم قدم پر کہتا کہ آپ نے مجھے دان نیس دیا ..... یا جارہ نہیں دیا یا مجھے بھی Sick Leave ( بیاری کی چھٹی ) جا ہے کیونکہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے .... تو ہما رے لئے مصیبت کھڑی ہو جاتی ۔ انسان کا حال دیکھوکہ وہ سارا دن گھوڑے سے کام لیتا ہے اور شام کواسے دانہ ڈ النا بھی بھول جا تاہے۔گھا ستھوڑ املا تو جتنا تھا وہی ڈال دیا۔اس کا پہیٹ بھرے یا نہ بھرے وہ صبر شکر کے ساتھ اس کو کھا کے کھڑا ہو جاتا ہے .....سردیوں کی رات میں ۔ مالک خود تو بستر میں رضائی اوڑھ کرسو کیا جبکہ وہ بسا اوقات گھوڑے کو کمرے میں باندھنا بھی بھول جاتا ہے۔ یوں گھوڑ اساری رات سردی کے اندر کھڑ اربتا ہے، اس کے لئے پلنگ، بستر وررضا ئی بھی نہیں ہوتی ، اے سردی میں نیند بھی نہیں آتی اور وہ لیٹ بھی نہیں سکتا بلکہ کھڑے کھڑے سوجا تاہے۔وہ ساری رات ای طرح گزار دیتا ہے۔ا گلے دن اس کے لے Sick Leave بھی نہیں ہوتی ۔وہ ما لک کو پہنیں کہدسکتا کہ آج میں کام پرنہیں جا سکتا کیونکہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور رات کومیری نیند بھی یوری نہیں ہوئی۔ ما لک اے دوسرے دن بھی تا نگے میں جوت دیتا ہے اور پھر سارادن بھا گمار ہتا ہے۔ کئی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ مالک نے اپنے محکوڑے کو یانی بھی نہیں پلایا ہوتا اور کہیں

آ کے کھڑا کیا تو قریب ہی محندی نالی ہے گھوڑے نے یانی پینا شروع کردیا۔ وہ اینے

ما لک کاشکوہ بھی نہیں کرسکتا کہ آپ کے لئے تو پیپی اورکوک ہے اور میرے لئے یانی بھی نہیں ہے ....ادر یہ بھی و کیمنے میں آیا ہے کہ سارا دن بھا گئے کی وجہ سے گھوڑ اتھک چکا ہوتا ہے اور ای دوران ما لک کو اسٹیشن جانے والی سواریا **ں مل جاتی ہیں ،**سواریاں اسے کہتی ہیں کہ ہم آپ کو پانچ روپے زیادہ دیں گے ، محوڑے کو ذرا جلدی دوڑا کیں کیونکہ جاری گاڑی نکل رہی ہے۔ گھوڑ اساراون کا تھکا ہوا ہوتا ہے گھر مالک اے جا بک مارنا شروع كردينا ہے۔وہ مالك كوينيس كه سكنا كه ميں توسارادن بھا كمار باہوں،اب يا نج روپے کی خاطر مجھ پرا تناظلم کررہے ہو۔وہ پیچارہ جا بک مجمی کھار ہا ہوتا ہے اور بھا گ بھی ر ہا ہوتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس کی مجبوری دیکھتے کہ اس بھا گئے کے دوران اگر اس کولید كرنے كى ضرورت پيش آتى ہے تواس كواس ضرورت كے لئے بھى كھڑا ہونے كى فرصت نہیں ہوتی ۔ لہذاوہ بھا گ بھی رہا ہوتا ہے اور لید بھی کررہا ہوتا ہے .....آپ نے بھی کسی کوا تنا مجبور بھی ویکھا ہے کہ اس طبعی ضرورت کے لئے بھی اس کو کھڑا ہونے کی فرصت نہیں دی جار ہی .....گھوڑ الید بھی پھینکتا جار ہا ہوتا ہےاوروہ اپناسغر بھی کرتا جار ہا ہوتا ہے .....اگراس کےجسم پرزخم مواور مالک اس پر پچھے نہ لگائے تو تھیاں اس پر بیٹھ کرا ہے تنگ كرتى ميں كيكن وہ اپنے ما لك كو بتانہيں سكتا كه جناب! كچھاس پر بھى لگا ديجئے \_ ما لك ا کلے دن پھراس پرزین ڈال دیتا ہے جس سے اس کا پرانا زخم پھرتازہ ہو جا تا ہے۔ مگر اس کو بتانے کی اجازت نہیں ہو تی .....آپ سوچٹے توسہی کہ محموڑ اینے مالک کا کتنا فر ما نبردار ہے کہ برکام میں آمین ہی کہدر ہا ہوتا ہے، اس کوآ کے سے بولنے یا نافرمانی کرنے کی اجازت ہی نہیں ہوتی۔

(٣) .....اوگ حفاظت کے لئے اپنے گھروں میں کتے پالتے ہیں۔ کتے کو جب بھوک گئی ہے تو وہ آ کر جونوں میں بیٹھتا ہے۔ بھی کسی کتے کو یہ جراًت نہیں ہو کی کہ وہ دسترخوان پر پڑے ہوئے کھانے میں سے کوئی بوٹی اٹھا کر لے جائے۔ حالانکہ اس میں اتی طاقت ہوتی ہے کہ اگر وہ جھپٹ پڑے تو دستر خوان پر بیٹھ کر لوگوں ہے روئی ہی چیس کر لے جائے گروہ ایمانیس کرتا۔ اس کے بیٹھنے کی جگہ قالین نہیں ہوتی بلکہ اس کے بیٹھنے کی جگہ جوتوں میں ہوتی ہے۔ وہ جھتا ہے کہ میں ماتحت ہوں اور میری جگہ یہ ہے۔ تو آپ اندازہ لگا ہے کہ کہ النہ تعالیٰ نے اس کو ماتحت بنا دیا ہو ہے کی جرات نہیں کرتا ۔ کی حوتوں میں بیٹھتا ہے اور جوتوں ہے آگر بر بہرہ و بتا ہے اور شن اس کے لئے کوئی بستر ہے۔ وہ ساری رات جاگر کہ الک کے گھر پر بہرہ و بتا ہے اور شن اس کے لئے کوئی بستر بی نہیں ہوتا۔ کے کاکوئی گھر بی نہیں ہوتا، بھی اس دیوار کے نیچ اور بھی اس ور خت کے بی بستی ہوتا، بھی اس دیوار کے نیچ اور بھی اس ور خت کے بی بی بی مار نے گئے کی بستر ہی جوتے اور ڈیٹر ہے تھی مار نے گئے کی بی موجا تا ہے اور پھر اس مالک کے بی موجا تا ہے اور پھر اس مالک کے بی موجا تا ہے اور پھر اس مالک کے بی موجا تا ہے اور پھر اس مالک کے بی موجا تا ہے اور پھر اس مالک کے بی موجا تا ہے اور پھر اس مالک کے بی موجا تا ہے اور پھر اس مالک کے بی موجا تا ہو ہے بھی اپنے مالک کے بیسی چھوڑ تا اور ہماری بی حالت ہو ہے ہی تا و فا دار جانور ہے کہ جوتے تھا کہ بی اپنے مالک کے بیسی چھوڑ تا اور ہماری بی حالت ہو کے ہم نعتیں کھاتے ہو ہے بھی اپنے مالک کے دریا و نیس

### کتے کی وفا داری

کتے کی وفا داری کے بیسیوں واقعات کتابوں میں ملتے ہیں۔مثال کے طور پر

(۱) .....حیات الحجو ان میں لکھا ہے کہ ایک فخص سفر پر نکلا۔ راستہ میں اس نے کسی جگہ پر
ایک خوبصورت قبہ بنا ہواد یکھا۔ اے ویکھ کرانداز ہ ہوتا تھا کہ اس کی تعمیر پرخوب خرچ کیا
گیا ہے۔ اس قبہ پر لکھا ہوا تھا کہ جو فخص اس قبہ کی تعمیر کی وجمعلوم کرنا جا ہے وہ اس گاؤں
میں سے جاکرمعلوم کرے۔

اس آ دمی کے دل میں پیجسس پیدا ہوا کہ گاؤں جا کراس نیے کی تعمیر کی وجہ معلوم کرنی چاہیے۔ چتا نچہوہ اس گاؤں میں گیااورلوگوں سے پوچھنا شروع کردیا۔وہ جس ہے بھی پوچھتاوہ لاعلمی کا اظہار کرتا۔ ہالآخر پنة کرتے کرتے اے ایک ایسے فخص کاعلم ہوا جس کی عمر دوسو برس تھی۔ وہ آ دمی ان کے پاس گیا اور ان سے اس قبے کے متعلق سوال کیا۔ اس ضعیف العمر شخص نے بتایا کہ بیس اپنے والد سے سنا کرتا تھا کہ اس گا وَل بیس ایک زمیندار رہتا تھا۔ اس کے پاس ایک کتا تھا جو ہروفت اس کے ساتھ رہتا تھا اور کسی وقت بھی اس سے جدانہیں ہوتا تھا۔

ایک دن وہ زمیندار کہیں سیر کرنے گیا اور اپنے کتے کو گھریر ہی باندھ گیا تا کہوہ اس کے ساتھ نہ جا سکے اور چلتے وقت اپنے باور چی کو بلا کر ہدایت کی کہ میرے لئے دودھ کا کھا نا تیار کر کے رکھے ....زمین داروہ کھا نا بڑے شوق سے کھا تا تھا .....زمیندار کے گھر میں ایک گونگی لونڈی بھی تھی ۔ جب زمیندار باہر گیا تو وہ لونڈی اس بندھے ہوئے کتے کے قریب جاکر بیٹے گئی۔ بچھ دیر کے بعد زمیندار کے باور چی نے اس کے لئے دودھ کا کھا نا تیار کیا اور اس کو ایک بڑے ہیا لے میں رکھ کر اس گونگی لڑکی اور کتے کے قریب لا کراو نچی جگہ پرر کھودیا تا کہ جب زمینداروا پس آئے تواس کوآ سانی سے کھانامل جائے۔ جب باور چی کھانا رکھ کرچلا گیا توایک کالاناگ اس جگہ پرآیا اوراس اونچی جگہ پر جڑھ کراس بیالے میں ہے دودھ نی کر چاتا بنا۔ پچھ دمرے بعد جب زمیندارواپس آیا اوراس نے اپنالپندیدہ کھانا پیا لے میں تیارر کھا ہواد یکھا تو پیالدا ٹھالیا اور جیسے ہی اس کو کھانے کا ارادہ کیا تو گونگی لڑ کی نے بڑے زور سے تالی بجائی اور ساتھ ساتھ زمیندار کو ہاتھ کے اشارے ہے بھی کہا کہ وہ اس کھانے کو نہ کھائے ۔گر زمیندار گونگی کی بات نہ بھھ سکاادرایک نظر گونگی کودیکھ کر پھر پیا لے کی طرف متوجہ ہوا۔ ابھی اس نے کھانے کے لئے ہاتھ ڈالا ہی تھا کہ اتنے میں کتا بہت زور ہے بھوٹکا اورمسلسل بھونکتا رہا جتیٰ کہ جوش میں آ کراس نے اپنی زنجیر بھی تو ڑنے کی کوشش کی۔

نومیندارکوان دونوں کی ان حرکتوں پرتعجب ہوااور وہ سوچنے لگا کہ آخر بیہ معاملہ کیا ہے؟ چنانچہ وہ اٹھااور پیالے کور کھ کر کتے کے پاس گیااوراس کو کھول دیا۔ کتے نے زنجیر ے آزادی پاتے ہی اس پیالے کی طرف چھلا نگ لگائی اور جھپٹا مارکراس پیالے کو پنچ گرادیا۔ زمینداریہ مجھا کہ یہ کتااس کھانے کی وجہ ہے بہتا بتھا۔ چنا نچہ اپنالیسندیدہ کھانا گرانے پر غصے میں آکراس نے کتے کوکوئی چیزاٹھا کر ماردی لیکن کتے نے اب بھی پیالے میں پچھ دودھ بچا ہوا دیکھا تو اس نے فوراً اپنا منداس پیالے میں ڈال دیا اور بچا ہوا دودھ فی گیا۔ دودھ کا کتے کے حلق سے نیچ اتر ناہی تھا کہ وہ زمین پر گرکر ترکیخ لگا اور پچھودیر کے بعدم گیا۔

اب زمیندارکواور بھی جیرانی ہوئی اوراس نے گونگائری سے پوچھا کہ آخراس دودھ میں کیا بات تھی کہ کتااس کو پیتے ہی مرگیا۔اس وقت گونگی نے اشاروں سے زمیندار کو سمجھایا کہ اس دودھ میں سے ایک کالا ناگ بچھ دودھ گیا تھا جس کے زہر کی وجہ سے کتامر پکا ہے اوروہ خوداور کتااس وجہ سے تم کواس کے پینے سے روک رہے تھے۔ جب زمیندار کی سمجھ میں ساری بات آگئی تو اس نے باور چی کو بلایا اور اس کو سرزنش کی کہ اس نے کھا نا کی سمجھ میں ساری بات آگئی تو اس نے باور چی کو بلایا اور اس کو سرزنش کی کہ اس نے کھا نا کہ کا ہوا کیوں رکھا تھا۔اس کے بعد زمیندار نے اس کتے کو دفنا کر اس کے اور پر یہ تبتیر کرا ویا ۔۔۔۔۔۔ ذرا سوچئے کہ کتے کے اندر کتنی وفا داری ہوتی ہے کہ اس نے اپنی جان و سے کر اس کی جان و سے کر اس کی جان ہوگی جان کہ کی جان ہوگی اس کے بان و سے کر اس کی جان ہوگی ہوگیا۔

(۲) ...... با المخلوقات میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے کسی کوتل کر کے اسکی لاش کسی کنو کیں میں ڈال دی مقتول کا کتا وار دات کے وقت اس کے ساتھ تھا۔ وہ کتا روز انداس کنو کیں پر آتا اور اپنے بنجوں سے اس کی مٹی ہٹا تا اور اشاروں سے بتا تا کہ اس کا مقتول ما لک یہاں ہے اور جب بھی قائل اس کے سامنے آتا تو وہ اس کو دیکھ کر بھو نکنے لگتا۔ لوگوں نے جب بار بار اس بات کو دیکھا تو انہوں نے اس جگہ کو کھد وایا۔ چنا نچہ ہاں سے مقتول کی لاش برآ مہ ہوئی اور اس کے قائل کوسز اے موت دی گئی۔

#### ایک نازک مسئله

جس طرح حیوانوں کواللہ تعالیٰ نے انسان کا فرما نیر دار اور مانخت بنا دیا ہے اور وہ اس کے سامنے اپناسر جھکا دیتے ہیں اس طرح الله تعالیٰ نے انسانوں کواییے محبوب ملی ایکیا كا ما تحت بناديا ہے، للبذا جتنے بھی انسان ہیں ان كوجا ہے كدوہ نبی عليه الصلوة والسلام كے تھم پر ہروقت لبیک اور آمین کہا کریں۔ندکوئی انکاری منجائش ہے اور نہ ہی نبی علیہ السلام کی کسی سنت پراعتراض کی کوئی مخبائش ہے۔کلمہ پڑھ کرہم نے عبد کیا ہے کہ اے اللہ! جس طرح ہمارے جانور ہما رے ماتحت ہیں اس طرح ہم آپ کے اور آپ کے محبوب مُنْ اللِّهِ كَ ما تحت ميں ۔ا ب الله! اگر ہم جانو روں كے مالك ميں اور وہ ہماري اتی فرما نبرداری کرتے ہیں توجا رے اصل مالک تو آپ ہیں ، ہمیں بھی آپ کی فر ما نبر داری کرنی جاہیے ....ای لئے اللہ تعالیٰ کے احکام میں تکتہ چینی کرنا اور نبی علیہ -الصلوة والسلام كى سنتول پراعتراض كرناايمان معرومي كاسبب بن جاتا ہے۔للذا آج کے دور کا بیر بہت بڑا فتنہ ہے۔ آج کل کالجوں اور یو نیورسٹیوں کےلڑ کے آپس میں بیٹھ کر یہ Topic (موضوع) چھٹر لیتے ہیں کہ جی شرنیعت میں یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے اور ایمان جیسی دولت سےمحروم رہ جاتے ہیں۔ بیمسئلہ بہت نا زک ہے۔

قاضی ثناء الله پانی پی رحمة الله علیہ نے مَالا بُدهِمِنهٔ میں بید مسلد لکھا ہے کہ اگر دو بندوں میں ثناء الله پانی پی رحمة الله علیہ نے مَالا بُدهِمِد که بار! بیتو شریعت کی بات ہے اور سننے والا جواب میں کہد دے کہ 'رکھ پرےشریعت کو' تو فقد کفر لیعن ان لفظوں کے کہنے ہے وہ بندہ کا فربن جاتا ہے۔ بیکوئی چھوٹی سی بات ہے کہ ایک بندہ شریعت کی بات ہے اور دوسرا کے کہ دی ہرے شریعت کو'۔

یا در کھیں کہ جہاں بھی سنت کا استخفاف ہوگا دہاں انسان ایمان سےمحروم ہو جائے گا۔ اپنی سستی اورغفلت کی وجہ ہے سنت پرعمل نہ کرنا الگ مسئلہ ہے ، اس ہے انسان گنهگار تو ضرور ہوتا ہے گراس سے کا فرنہیں ہوتا ،لیکن اگر کوئی بندہ سنت پراعتراض
کرد سے پاسنت کا نداق اڑائے یا کوئی ایسی بات کرد ہے جس سے سنت ہلی اور بے وزن
نظر آئے تو اس سے انسان ایمان سے محروم ہوجا تا ہے۔ یہاں بچھنے والی بات یہ ہے کہ
اپنے دل میں حکم خدا کی عظمت بٹھا ہے ۔ یا در کھیں کہ جب تک سالک کے دل میں حکم
خدا کی عظمت پیدائییں ہوگی اس وقت تک نفس کولگا م نہیں پڑے گی ،نفس ہمیشہ شریعت
کے اندرا پنی منشاء تلاش کرے گا۔ حتی کہ عالم بھی جب قرآن پڑھے گا تو اس میں سے
منشائے خداوندی تلاش کرنے کی بجائے اپنی منشاء تلاش کرے گا۔ ہمیں چاہئے کہ ہم
قرآن مجید میں اللہ رب العزت کی منشاء تلاش کریں اور بہ تب ہوتا ہے جب نفس کے
گھوڑے کولگام دے دی جائے اور حکم خدا کی عظمت دل میں آجائے۔

## ایاز کے دل میں حکم شاہی کی قدر

سلطان محود غرنوی رحمة الله عليه ايك برا نيك مسلمان با دشاه گزرا بـ ـ اس كے پاس ايك غلام تھا جس كانام 'اياز' تھا ـ وه ايك ديهاتى آ دى تھالىكن جب وه بادشاه كے پاس آيا توايك اچھا خدمت گار ثابت ہوا ـ بادشاہ كواس كى خدمت پندآ گئى ـ اس لئے بادشاہ نے اسے اسے مقربين ميں شامل فرماليا ـ

اب دوسرے مصاحبین کے دلوں میں حسد پیدا ہوا کہ اس کی اتی عزت افزائی
کیوں ہوتی ہے۔۔۔۔۔ جی ہاں، جہاں نصل و کمال ہوتا ہے وہاں حاسدین بھی پیدا ہوجاتے
ہیں۔۔۔۔اب وہ حاسدین آپس میں مشورہ کرتے رہتے کہ ہم اس کو کسے بادشاہ کی نظر ہے
گراکیں تا کہ بیدیہاں ہے دفع دور ہو جائے۔ چنانچہ وہ موقع کی تلاش میں رہتے تھے
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کان بہت بڑے ہوتے ہیں اس لئے حاسدین
چھوٹی چھوٹی با تمیں من سنا کران کا بنگر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔۔۔

🖈 .....ا یک دن ان لوگول نے مل کر باوشاہ ہے کہا کہ باوشاہ سلامت! ہم آپ کے

مقرب ہیں، بڑھے لکھے ہیں، خاندانی لوگ ہیں اور امراء بھی ہیں کیکن آپ کی محبت کی جو نظر ایاز پر ہے وہ اور کسی پرنہیں ہے۔ باوشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، میں آپ کو بھی اس کا جواب دوں گا۔

ایک دن بادشاہ نے ایک پھل منگوایا جو بہت ہی کر واتھا۔اس نے اس کی قاشیں بنوائیں اورایک ایک قاش این مصاحبین میں تقسیم کروادی ۔ ایک قاش ایاز کوبھی دی۔ اب جس نے بھی وہ پھل کھایا اسے بہت ہی کر والگا۔ ہرایک نے کہا کہ باوشاہ سلامت! یہ پھل تو بہت ہی کر والگا۔ ہرایک نے کہا کہ باوشاہ سلامت! یہ پھل تو بہت ہی کر وا ہے۔لیکن جب بادشاہ نے ایاز کود یکھا تو وہ مزے سے پھل کھار ہا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا، ایاز! آپ کو پھل کر وانبیں لگ رہا؟ عرض کیا، باوشاہ سلامت! کر واتو بہت ہے۔بادشاہ نے کہا،آپ تو برے آرام سے کھار ہے ہیں۔ کہے لگا،

'' مجھے خیال آیا ہے کہ آپ کے جن ہاتھوں سے میں زندگی میں سینکڑوں مرتبہ میٹی چیزیں لے کر کھا چکا ہوں ، اگر ان ہاتھوں سے آج کڑوی چیز بھی مل گئی ہے تو میں اس کو کیسے واپس کروں ، للبذا مجھے واپس کرتے ہوئے شرم محسوس ہوئی اور میں نے کڑوی چیز بھی کھالی۔''

مولا ناروم رحمۃ الله علیفر ماتے ہیں کہ کاش! ہمارے اندر بھی پیخو فی پیدا ہوجائے کہ ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی نعتوں کا استعال کرتے ہوئے اس کی شکر گزاری بجالا ئیں۔ جس پر وردگار نے ہمیں ہزاروں خوشیاں عطافر مائیں اگر بھی کوئی غم اور تکلیف کی بات بھی پیش آجائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم نہ تو اللہ تعالیٰ کا شکو ہ کریں اور نہ ہی اس کا در جھوڑیں۔ آج تو اللہ تعالیٰ کی نعتوں کی انتہا نہیں اس کے باوجود ہمیں شکر کرنے کا پتہ ہی نہیں۔

ا سے دوسرے واقعہ میں لکھا ہے کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ الشعلیہ کے مصاحبین نے انہیں بیشکایت لگائی کہ باوشاہ سلامت! ایاز کی ایک الماری ہے، بیاس الماری کو تالالگا

کرر کھتا ہے، وہ روز انداس المماری کو کھول کر دیکھتا ہے اور کسی دوسرے بندے کو دیکھنے نہیں دیتا۔ ہمارا خیال ہے کہ اس نے آپ کے خزانے کے قیمتی ہیرے اور موتی اس کے اندر چھیا کررکھے ہوئے ہیں، آپ ذرااس کی تلاثی لیجئے۔

جب بادشاہ کو میشکایت لگائی گئ تو بادشاہ سلامت نے اس وقت ایا زکو بلوایا اور کہا، ایاز! کیاتمہاری کوئی الماری ہے؟ اس نے کہا، جی ہے،

بوچھا، کیااے تالالگا کرد کھتے ہو؟

اس نے کہا، جی ہاں

بوچھا، کسی اور کود کھنے دیے ہو؟

عرض کیا، جی نہیں

پھر پوچھا، کیاتم خوداے روزانہ دیکھتے ہو؟

عرض کیا، جی ہاں

پھر بادشاہ نے فرمایا کہ چابی لاؤ۔ایاز نے چابی دے دی۔ بادشاہ نے کسی بندے کو بھر بادشاہ نے کسی بندے کو بھیجا کہ جاؤاوراس المماری ہیں جو پچھ موجود ہے وہ سب پچھلا کریہاں سب کے سامنے پیش کردو .....وہ حاسدین بڑے خوش ہوئے کہ دیکھواب اس کی حقیقت کھل جائے گی۔ جب اس کی چوری کا سمامان سامنے آئے گاتو بادشاہ ابھی اس کو یہاں سے دیکھکے دے کر نکال دےگا۔

الله کی شان کہ جب وہ بندہ واپس آیا تو اس نے آ کر بادشاہ کے سام**ے تین چ**زیں رکھ دیں۔ایک پرانا جوتاءایک پرانا تہہ بنداورایک پرانا کرتہ

بادشاہ نے پوچھا، اس میں کچھاور نہیں تھا؟ اس نے کہا، جی نہیں۔ پھر بادشاہ نے ایاز کی طرف متوجہ ہوکر پوچھا، ایاز! کیااس میں کچھاور نہیں ہے؟

اس نے کہا، جی نبیں، میں کچھ تھا۔



بادشاہ نے کہا،ایا ز!اس میں تو کوئی ایسی قیمتی چیز نہیں ہے جسے تم تالے میں بند کر کے رکھواور کسی دوسر ہے کو دیکھنے بھی نہ دواور کوئی ایسی چیز بھی نہیں کہ جسے تم روزانہ آ کر چیک کروکہ ٹھیک ہے یانہیں۔

اس نے کہا، با دشاہ سلامت! بات یہ ہے کہ میر سے نز دیک ہے بہت قیمتی ہیں۔ با دشاہ نے بیو چھا، بھئی! وہ کیسے؟

اس نے کہا، ''باوشاہ سلامت!وہ اس لئے کہ جب میں آپ کے دربار میں پہلی مرتبہ آیا تھا تو یہ جوتے پہنے ہوئے تھا، یہ تہہ بند باندھا ہوا تھا اور یہ کرتہ پہنا ہوا تھا۔ میں فرت تینوں چیزوں کو تحفوظ کرلیا تھا۔ اب میں روزانہ الماری کھول کران کود مکھتا ہوں اور اپنانس کو سمجھا تا ہوں کہ ایاز! تہاری اوقات یہی تھی ،تم اپنی اوقات نہ جمولنا ، اب تہہیں جو پچھ ملا ہے یہ سب تہمارے باوشاہ کا تم پراحسان ہے۔ لہذا تم اپنے بادشاہ کا احسان سامنے رکھنا۔ بادشاہ سلامت! اس طرح مجھے اپنی اوقات یا درہتی ہے کہ میں کیا تھا اور مجھے بادشاہ کے قرب نے کیا کیا عز تیں بخشیں۔''

کاش! ہماری بھی یہی کیفیت ہوجاتی کہ ہم اللہ رب العزت کی نعتوں کا استحضار رکھتے اور اپنی اوقات کو یا در کھتے ۔ ہمیں تو ذراسا کچھول جاتا ہے تو سب سے پہلے اپنی اوقات بھولتے ہیں۔

ہے۔۔۔۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے خزانے سے ایک قیمتی ہیرامنگوایا۔ پھرایک ہتھوڑی منگوائی اوراپے در باریوں سے کہا کہ آج میں تمہاری ذہانت کا امتحان لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا، جی بہت اچھا۔ اب اس بادشاہ نے اپنے ایک در باری کو ہیرا دیا اور ساتھ ہی ہتھوڑا بھی پکڑادیا۔ پھراسے کہا کہ اسے تو ڑو۔ وہ بچھتا تھا کہ بیتو ہماری عقل کا امتحان ہے۔ چنانچہ وہ کہنے لگا، بادشاہ سلامت! بیہ ہیرا تو بڑا قیمتی ہے، بیتو آپ کے خزانے میں ہی بختا ہے لہذا اسے نہیں تو ڑنا چاہے۔ بادشاہ نے نوش ہوکر کہا، بہت اچھا۔ وہ سمجھا کہ میرا

جب بادشاہ نے ہیراٹو ٹا ہواد یکھا تو پوچھا،''ایاز! تم نے تو ہیرے کوتو ژکر کھڑے کھڑے کردیا۔''

ایاز نے جواب دیا، ''باوشاہ سلامت! میرے سامنے دوصور تیں تھیں۔ یا تو میں آپ کا تھم مان کر ہیرے کو تو ثر دیتا ہے ہیرے کو تو شرح کا تھم مان کر ہیرے کو تو ثر دیتا ہے ہیرے کو تو ثر کر آپ کا تھم ایسے ہزاروں ہیروں سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس لئے میں نے ہیرے کو تو ثر کر ریزہ ریزہ کردیا تھر میں نے آپ کا تھم نہیں تو ڈا۔''

مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسی ایاز کے دل میں باوشاہ کے تھم کی قدرو قیمت تھی ،کاش کہ تھکم خدا کی وہ عظمت ہمارے دل میں بھی آ جاتی۔

### میں کس کا حکم تو ژر ماہوں؟

محترم جماعت!اگر بندہ اللہ تعالیٰ کے کسی تھم کوتو ڑنے لگے تو ستر دفعہ سو ہے کہ میں کس کا تھم تو ژر ہا ہوں۔اس لئے کہ جب بندہ اللہ رب العزت کے تھم کواوراس کی حدود کوتو ڑتا ہے تو پروردگارکواس پر اس طرح جلال آتا ہے جیسے شیرکواپنا شکار دیکھ کر جلال

آتا ہے۔اگرہم اللہ تعالیٰ کو جلال میں دیکھیں گے تو پھر ہمارا کیا ہے گا؟ ای لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجاار شاوفر مایا ہے کہ

تِلُكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقُرَبُوْهَا (البقرة:١٨٢)

[بیالله کی بنائی ہوئی حدود ہیںتم ان کے قریب بھی نہ جاؤ]

لہذا سالکین کو جاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کے تھم کی عظمت اپنے ول میں پیدا کریں اور این کو بیا حساس رہے کہ جو پھے بھی ہوہم نے اللہ تعالیٰ کا تھم نہیں توڑنا۔ یہ تصوف کا پہلاقدم ہے۔

### ایک شیطانی عمل

چونکہ آج کاانسان من پیند کی نعتیں کھا تا پیتا ہے اس لئے پیٹے بھرا بنا بھرتا ہے اوراس کے دل میں الله رب العزت کی نعتوں کی قدرو قیت نہیں ہے۔ای وجہ سےاس کی طبیعت کے اندر ضد،عنا داور ہٹ دھری ہے .....ہث دھری کیا ہوتی ہے؟ .....ہث دھرمی ہیہے کہ بات بھی غلط کرنا اور اس کے اوپر ڈٹ بھی جانا۔ بجائے شرمندہ ہونے کے تا ویلیس نکالنا اور اپنے آپ کوسچا ٹابت کرنے کی کوشش کرنا۔ یا در تھیں کہ ہٹ دھرمی ایک شیطانی عمل ہے اس لئے دنیا میں سب سے پہلے ہٹ دھری شیطان نے کی تھی۔ آج سے ہث دھرمی اتن عام ہو چکی ہے کہ شاید سویس سے نوے سے زیادہ بندے آپ کواس کے مریض نظر آئیں ہے۔ گھروں میں دیکھو کہ بیوی بات کرتی ہے تو کہتی ہے کہ بس اب تو میں نے بات کر دی ہے۔خاوند سے لڑائی جھکڑا ہوجا تا ہے تو ڈٹی رہتی ہے، وہ دل میں مستجھتی بھی ہے کہ میں غلط کررہی ہوں لیکن پھر بھی بات نہیں مانتی ۔اسی طرح خاوند بھی سمجھ ر ہا ہوتا ہے کہ میں بیوی برظلم کرر ہا ہوں اورشر ایت کے حکموں کوتو ڈر ہا ہول لیکن پھر بھی وہ اپنی ضد پر ڈٹار ہتا ہے۔اس طرح دو بھائیوں میں کوئی جھوٹی سی بات بھی ہوجائے تو وہ اپی اپی بات پرؤٹ جاتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے پرمقدے چلانا شروع کردیتے ہیں

۔اس طرح ان کے لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں لیکن وہ اپنی اپنی بات پر ڈٹے ہوئے ہوتے ہیں اوران میں سے کوئی بھی اپنی غلطی ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔

#### معافی ما تگنے میں عظمت ہے

میرے دوستو!ایک جملہ بہت خوبصورت اور پیارا ہے۔کون سا جملہ ہے؟ وہ جملہ یہ ہے کہ ..... (غلطی ہو گئی ہے معاف کردیجئے '' ..... اگر ہم یہ کہنا سکھ لیس تو ہمارے کئی جھڑ کے ختم ہو سکتے ہیں۔اگر کسی موقع پر خاوندانی بیوی سے ناراض ہوجائے اور بیوی سے کہددے کہ غلطی ہوگئ ہے معاف کردیجئے تو خاوندمعاف کردے گا .....اگر بیٹے ہے باب ناراض ہوجائے اور بیٹا آ کے سے کہددے کدابو اغلطی ہوگئ ہے معاف کرد بیجے تو باب ناراض ہونے کی بجائے خوش ہوجائے گا .....دوست دوست کے درمیان جھکڑا ہو میا ، اگران میں سے ایک کہتا ہے کہ بھی ! غلطی ہو گئی ہے، معاف کرد بیجئے توبڑے بوے جھڑے ختم ہوجا ئیں مے محرہمیں بدالفاظ آج تک کس نے سکھائے ہی نہیں۔ یہ پیرومرشد کا کام ہوتا ہے۔ یا در کھیں کہ آج غلطیوں کی معافی ایک دوسرے سے ما تگ لینا بہت آسان ہے کیکن قیامت کے دن ان فیصلوں کونمٹانا بہت مشکل ہوگا۔ قیامت کے دن جس کو کھڑا کیا گیا کہتم ذرابتاؤ کہتم نے فلاں کو کمینہ کیوں کہاتھا؟ فلاں کو ذلیل کیوں کہا تها؟ .....فلان كوب ايمان كيون كها تها؟ .....ا گرومان ثابت نه كرسكة و پهر جاري كيا درگت ہے گی؟ اس لئے آج ایک دوسرے سے معافی ما تکنے کی عادت ڈال لیس ۔ بیہ بہت اچھی عادت ہے۔ بید حضرت آ دم ملائل کی صفت ہے اور اسی میں عظمت ہے۔ جب حضرت آ دم طِلعه نے گندم کا خوشہ کھایا تو ان پر پروردگارِ عالم کا عمّاب نا زل ہوا۔ چنانجیہ پروردگار عالم نے فر مایا کہ کیا ہم نے تہیں اس کے کھانے سے منع نہیں کیا تھا۔ لیتی جب منع كيا تعانو كرتم في كيول كهايا؟ ..... آم حد منزت آوم ملام في ينبيل كهاك ....ا الله! مجهد على الموكن تقى ،

(A) THE PROPERTY OF THE PROPER

..... میں سمجھا تھا کہوہ منوعہ درخت اور ہوگا،

.... میں نے ارادے سے بیکا منہیں کیا،

... بلکه فقط ایک سیدهی می بات کی که

رَبُّنَا ظَلَمُنَا اَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمُ تَغْفِرُلْنَا وَتَرُحَمُنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخُسِرِيْنَ (الاعراف: ٣٣)

[اے ہمارے رب! ہم نے اپنی جانوں پرظم کیا اور اگر آپ ہماری مغفرت نہ کریں اور رحمت نہ فرمائیں تو ہم خسارہ پانے والوں ہیں ہے ہوجا کیں ہے ]

تو پہ چلا کہ فلطی کو مان لیمنا حضرت آ دم جلئم کی صفت ہے۔ لہٰذا مو من بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنی فلطی کو جلدی تعلیم کر لے ۔ آج کل تو غلطی تسلیم کرنے کی بجائے اکثر جموث ہو لیے ہیں ۔۔۔۔۔ موثر کا کلرک اپنی فلطیوں کو چھپانے کے لئے افسر کے سامنے جموث ہولتا ہے۔ بلکہ پہنیں کہ جموث کی ایک سیریز ہی چل پڑتی ہے۔ افسر کے سامنے جموث ہولتا ہے۔ بلکہ پہنیں کہ جموث کی ایک سیریز ہی چل پڑتی ہے۔ کیا یہ سب سے آسان نہیں ہے کہ فلطی کو تعلیم ہی کرلیا جائے ۔ اگر افسر کے کہ آپ نے یہ کما مغلط کیا ہے تو وہ کیے ، جی مجھ سے فلطی ہوگئی ہے ، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ اس کل مغلط کیا ہے تو وہ کیے ، جی مجھ سے فلطی ہوگئی ہے ، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ اس کر حوالے مارے وہ افسر ناراض ہونے کی بجا ہے الٹا اس ہے راضی ہوجائے گا۔

اس کے برعکس دیکھیں کہ شیطان نے بھی غلطی کی تھی۔ جب پر وردگارِ عالم کے تھم کے باوجود بھی ابلیس نے حضرت آ دم میٹھ کو بحدہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پو چھا، اے ابلیس! تم نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ تو سجائے اس کے کہ وہ اپنی غلطی تسلیم کر لیتا،الٹااس کی Reason (وجہ) بتانے لگا کہ میں اس پر فضیلت رکھتا ہوں کیونکہ

خَلَفْتَنِی مِنُ نَّادٍ وَخَلَفْتَهُ مِنْ طِیْنِ (ص:۲۷) [پروردگار! جھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے اورائے ٹی سے پیدا کیا] جب اہلیس نے اپنی غلطی کے باوجود ہٹ دھرمی کا اظہار کیا تو اللہ رب العزت نے

فرمايا:

فَاخُورُ جُ مِنْهَا فَاِنْکَ دَ جِیْمٌ (ص: ۷۷) | پس تو نکل جامیرے دربارے ، تو مردود ہے ] دیکھا ، جوخدا کے تکم کوتو ژتا ہے پھر پروردگارِ عالم اس کا کیسا حشر فر ماتے ہیں ۔ نہ صرف یمی کہ دربارے نکال دیا بلکہ فرمادیا کہ

يہوديوں كاايك بزاجرم

آج ہن دھری حدسے بو ھگئے ہے۔ چھوٹا بھائی بوے کی بات نہیں مانت وہ آگے Logic ہیں کر دیتا ہے۔ سبیٹا ماں کی بات نہیں مانتا اور آگے ہے Logic ہیں کر دیتا ہے۔ سبیٹا ماں کی بات نہیں مانتا اور آگے ہے Logic ہیں کر دیتا ہے۔ سباس ہن دھری کے گناہ ہے کوئی بھی تو بنہیں کرتا ہے کی گرکوئی صاحب علم کوئی غلط مسئلہ بیان کر بیٹھے تو بھر وہ ہار نہیں مانتا۔ بلکہ کتا ہیں تلاش کرتا ہے کہ جھے اپنی اس بات کی کہیں ہے کوئی تا ئیدل جائے۔ اب وہ قر آن وحدیث میں رب کی منشا تلاش کرنے کی بجائے اپنی منشا کو ڈھونڈ ہے گا۔ یا در کھیں کہ اس سے گرابی بڑھتی ہے۔ ہبودیوں کا بھی یہی بڑا جرم تھا کہ وہ ایک بات کر دیتے تھے اور پھر اللہ کی کتاب تو رات میں سے اپنی منشا کو تا شرک کہیں سے ہماری بات کی سپورٹ میں کوئی آ بیت بل

THE NEW YORK OF THE DE

جائے۔اس کئے ان کو پھٹکارو یا گیا۔

#### حقوق العبادمعاف كروانے كى ضرورت

یادر کھیں کہ اگر اپنی نقلطی کو تسلیم کر کے جلدی معافی مانگ کی جائے تو بندے کے بڑے بڑے مسئلے منٹوں میں حل ہو جائیں گے۔اگر ہم نے اللہ رب العزت کے حقوق ضائع کئے تو اللہ تعالی جلدی معاف فرما ویں گے مگر حقوق العباد اللہ کے بندوں سے معاف کروانے پڑیں گے۔سوچیں توسہی کہ ہم نے

.....کتنول کی غیبت کی .....

....کتنوں پر بہتان لگائے .....

....کتوں سے حسد کیا ....

.....کتنوں کا ول دکھایا .....

....کتنوں سے بدگمانی کی ....

....کتنوں سے بدر بانی کی ....

....کتنوں کو ہاتھوں ہے تکلیف پہنچائی .....

.....کتنے رشتوں کوزبان کی تکوارے کا ٹا .....

لیکن کیا ہم نے بھی کسی سے معافی بھی مانگی ہے؟ .....د کیھنے میں تو صوفی بے پھرتے ہیں لیکن کیا ہم نے بھوت العباد کا پھرتے ہیں لیکن یادر کھنا کہ بیہ وردو ظیفے کسی کا منہیں آئیں گے۔ جہاں حقوق العباد کا معاملہ آجائے گاوہاں معافی مانگنی پڑے گی ۔ لہٰذا آج ہی سے اس کو عادت بنا لیجئے ۔ دنیا میں معافی مانگنا آسان ہے اور قیامت کے دن اس کا جواب دینا مشکل کام ہے۔

#### گائے کا فیصلہ

محمد شاہ مکران کا ایک باوشاہ گزراہے۔ایک مرتبہ وہ اپنے سیا ہیوں کے ساتھ شکار کو

نکلا۔ بادشاہ سلامت شکار کھیل رہے تھے۔ سپاہوں کے ہاتھ ایک بوڑھی عورت کی گائے ۔ انہوں نے اسے ذریح کر کے اس کا گوشت بھون کر کھالیا۔ بڑھیا نے کہا کہ مجھے کچھے پینے دے دوتا کہ میں کوئی اور گائے خریدلوں۔ انہوں نے پینے دینے سے انکار کر دیا۔ اب وہ بڑی پریشان ہوئی۔ اس نے کسی عالم کو بتایا کہ میرا تو روزی کا دارو مدارای گائے پرتھا، بیسپاہی اس کو بھی گھا گئے ہیں اور اب پینے بھی نہیں دیتے ، اب میں کیا کروں انہوں نے کہا کہ بادشاہ نیک آدی ہے لہذاتم ڈائر کیٹ جاکر بادشاہ سے بات کرو۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ نیک آدی ہولہذاتم ڈائر کیٹ جاکر بادشاہ سے بات کرو۔ طریقہ بتادیتا ہوں کہ بادشاہ نے پرسوں اپنے گھر والیس جانا ہے۔ اس کے گھر کے راستے میں ایک میں ایک میں تہمیں ایک میں ایک وراستے میں ایک دریا ہے اور اس کا ایک ہی پل ہے۔ وہ اس بل پر سے لازی گزرے گائے آئی سواری ھم ہرا کرتم بیل پر بین اور جب بادشاہ کی سواری وہاں سے گزرنے گئے واس کی سواری تھم ہرا کرتم بیل پر بین بیان کر دیتا۔ چنا نچہ تیسرے دن بڑھیا وہاں بینچ گئی۔

بادشاہ کی سواری بل پر پہنچی تو بڑھیا تو پہلے ہی انتظار میں تھی۔اس نے کھڑے ہوکر بادشاہ کی سواری کوروک لیا۔ بادشاہ نے کہا،اماں! آپ نے میری سواری کو کیوں روکا ہے؟ بڑھیا کہنے گئی ،مجمد شاہ! میرااور تیراا کیہ معاملہ ہے، اتنا پوچھنا چاہتی ہوں کہ تو وہ معاملہ اس بل پرحل کرنا چاہتا ہے یا قیامت کے دن بل صراط پرحل کرنا چاہتا ہے؟ بل مراط کانا م سنتے ہی باوشاہ کی آئکھوں میں سے آنسوآ گئے۔وہ نیچا تر ااور کہنے لگا،''امال میں اپنی بگڑی آپ کے پاؤں پرر کھنے کو تیار ہوں، آپ بجھے بتا کیں کہ آپ کو کیا تکلیف میں اپنی بگڑی آپ کے باؤں پرر کھنے کو تیار ہوں، آپ بجھے بتا کیں کہ آپ کو کیا تکلیف کی نے تا بین ہوں۔'' چنا نچہ اس بڑھیا نے اپنی بات بتادی۔ بادشاہ نے اس سرگایوں کے برابر قیمت بھی دے دی اور معافی ما تگ کر اس بڑھیا کوراضی بھی کیا تا کہ سرگایوں کے برابر قیمت بھی دے دی اور معافی ما تگ کر اس بڑھیا کوراضی بھی کیا تا کہ سرگایوں کے برابر قیمت بھی دے دی اور معافی ما تگ کر اس بڑھیا کوراضی بھی کیا تا کہ سرگایوں کے برابر قیمت بھی دے دی اور معافی ما تگ کر اس بڑھیا کوراضی بھی کیا تا کہ سرگایوں کے دن بل صراط پراس کا دامن نہ پکڑے۔

### مجامدين كامعافي مائكنا

ہماراتو بیحال ہے کے خلطی بھی کرتے ہیں اور پھرمعافی بھی نہیں ما تکتے اور اللہ والوں
کا معاملہ بیہ ہے کہ وہ نیکیاں بھی کررہے ہوتے ہیں اور پھراللہ ہے معافی بھی ما تگ رہے
ہوتے ہیں کہ اے اللہ! جیسے نیکی کرنے کاحق تھا ہم وہ حق ادا نہیں کر سکے ۔ .....قرآن
عظیم الثان ہے اس کی ولیل ملتی ہے .....جولوگ اعلائے کلمۃ الحق کے لئے اپنے
عظیم الثان ہے اس کی ولیل ملتی ہے .....جولوگ اعلائے کلمۃ الحق کے لئے اپنے
عروں سے نکلتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد
فرون ہے ہیں:

وَ كَايَسُ مِّنُ نَبِي قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُونَ كَثِيْرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا اَصَابَهُمُ فِيُ سَبِيُلِ اللَّهِ وَ مَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِيْنَ ٥

(آل عمران :۱۳۲)

[ اور بہت سے نبی گز رہے ہیں جن کے ساتھ ہوکر بہت سے اللہ والے لڑے ، نہ
تو انہوں نے ہمت ہاری ان مصائب کی وجہ سے جوان پر اللہ کی راہ میں آئے اور
نہ وہ کمزور پڑے اور نہ وہ و ہے ، اللہ تعالیٰ کوا پے مستقل مزاجوں سے محبت ہے ]
جواتنی استقامت کے ساتھ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کررہے تھے وہ اپنے اس
عمل کو پیش کر کے احسان نہیں جملارہے تھے بلکہ وہ کہدر ہے تھے:

دَبَّنَا اغُفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي اَمُوِنَا ﴿آلَ عَمَوانَ : ١٣٤) [استهادے دب ہارے گناہوں کواور ہارے دسے نکل جائے کومعاف فرما ویجئے ]

### حضرت نوح ميهه كامعافي مانكنا

اس سے ذرااوراو نجی بات س لیجے ۔سیدنانوح ملام کو حکم ہوا کہ آپ کی قوم نے

آپ کی بہت نافر مانی کی ہے،اب ہم آپ کواور آپ کے اہل خانہ کو بچالیں گے اوران سب کوئیست و نابود کر دیں گے۔ چنانچہ آپ ہماری وقی کے مطابق ایک کشتی بنالیجئے اور ظالموں کے بارے میں سفارش نہ کیجئے۔

جب طوفان آیا اورایمان والے کشتی پرسوار ہو گئے تو سیدنا نوح علیقہ نے اپنے بیٹے کو،جس کے ممل اچھے نہیں تھے،فر مایا،

يْبْنَى ارْكِبُ مَّعَنَا (هود : ٣٢)

[اےمیرے بیٹے!ہمارے ساتھ مشتی میں سوار ہوجا]

مگر بیٹا کہنے لگا کہ میں اس پہاڑی کی چوٹی پر پڑھ جاؤں گا اوریہ مجھے پانی ہے بچا وے گی۔ ابھی گفت وشنید ہو ہی رہی تھی کہ اسی دوران ایک موج آئی اور بیٹا باپ کی آئکھوں کے سامنے پانی میں غرق ہوگیا۔

چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے اہل خانہ کو بچالوں گا اس کئے معقب پدری نے جوش مارااورانہوں نے پروردگارِ عالم سے دعا کی ،

إِنَّ ابْنِي مِنُ اَهُلِي وَإِنَّ وَعَدَّكَ الْحَقُّ وَانْتَ اَحُكُمُ الْحَاكِمِينَ (هود: ٣٥)

[اے پروردگار!میرابیٹا میرے اہل میں سے تھا ، اور آپ کا وعدہ سچا ہے ، اور آپ سب سے بڑے جا کم ہیں -]

بس اتنى ى بات كهنى تقى كه پروردگاركى طرف سے جلال بھراخطاب آياكه اِنَّهُ لَيُسَ مِنُ اَهْلِكَ اِنَّهُ عَمَلٌ عَيْرُ صَالِحٍ (هود: ٢٦) والسانوح! بيآپ كابل ميں ئيلين تقا،اس كے اعمال الجھي ہيں تقے ا اور آگے پروردگار نے اور بھى بات كردى ۔ ذرادل تھام كين ليجے ۔ فرمايا، فلاً تَسْئَلُنِ ما ليس لك بِه علم طائنى أعظك آنُ تَكُونَ مِنَ

الْجُهلِيُن (هود :٣٦)

ا اے نوح! آپ مجھ ہے وہ مت بوچھے جس کاعلم نہیں ، میں آپ کونھیجت کرتا ہوں ،ابیا نہ ہو کہ آپ کہیں جاہلوں میں ہے ہوجا کیں ا

الله تعالیٰ کا بیجلال بھرا خطاب س کرسید تا نوح مینام نے نہ کوئی عذر پیش کیا اور نہ ہی کوئی Logic پیش کی بلکہ معافی مائلتے ہوئے فوراً عرض کیا:

رَبِّ اِنِّیُ اَعُوٰذُ بِکَ اَنُ اَسْشَلَکَ مَسَا لَیُسسَ لِیُ بِهِ عِلْمٌ طُوَالاً تَغْفِرُلِیُ وَ تَرُحَمُنِیُ اَکُنُ مِّنَ الْخَسِرِیُنَ (هود :۳۵)

[اے رب! میں آپ سے بناہ مانگآ ہوں اس بات سے کہ میں آئندہ آپ سے
الیں بات کا سوال کروں جس کے بارے میں نہیں جانتا۔ اور اگر آپ میری
منفرت نہیں فرما کینگے اور مجھ پررحم ندفر ما کینگے تو میں تباہ ہی ہوجاؤں گا]
رب کریم ہمیں بھی سجھ عطافر مائے اور ہمیں بھی اسی و نیا میں اپنی غلطیوں کی مانگئے
گو فیق عطافر مادے۔ (آمین ٹم آمین)

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين





لَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ



یه بیان 29 جون 2002 ء کو برطابق ۲۲ رکھے الثانی ۱۳۲۳ھ بعد نماز فجر مسجد نور اوسا کا ( زیمبیا ) میں ہوا۔ جس میں کثیر تعداد میںعوام الناس نے شرکت کی۔



## محنت ورياضت

اَلْحَمُدُلِلْهِ وَكَفَى وَ سَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى اَمَّا بَعُدُا فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ و بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ لَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ (البلد: ٣)

سُبُحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزُّةِ عَمَّا يَصِفُونَ۞ وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُوْسَلِيْنَ ۞ وَ الْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ۞

ٱللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ بَارِکُ وَ سَلِّمُ اَللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّمُ اَللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّم

#### محنت ميںعظمت

مقصد زندگی کام ہے آرام نہیں۔ آرام کے لئے اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا ہے۔
اس دنیا ہیں دینی اعتبار سے جس بندے نے بھی عزیم پائیں وہ محنت ہی سے پائیں۔
چونکہ محنت میں عظمت ہے اس لئے نو جوانوں کو چاہیے کہ وہ محنت کواچھا سمجھیں۔ محنت
سے جان چھڑا نا اور جی چرانا پیند بیدہ بات نہیں ہے۔ آرام طبی اور تن آسانی جیسی چیزیں
مؤمن کی زندگی ہیں نہیں ہوتیں بلکہ اس کی زندگی ہیں محنت، مشقت اور بجابدہ ہوتا ہے۔ تو
مینوٹ کرلیں کہ مقصدِ زندگی ۔۔۔۔کام ،کام اور بس تھوڑا سا آرام ۔۔۔۔اور آرام بھی اس
لینکرنا ہے کہ پھرکام کرنا ہے۔ جوکام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالی ان کوآرام
کرنے پہمی اجرعطافر ماتے ہیں۔ ای لئے حدیث پاک میں فرمایا میا ہے،

نوم العلماء عبادة [علاء كى نيندعبادت ]

یعنی جوعلاء دین کا کام کرتے ہیں اور پھروہ پے جسم کوآ رام دیتے ہیں تا کہ پھر کام کرسکیں ،اللّٰہ تعالیٰ ان کے اس آ رام کے وقت کو بھی کام میں شامل فر مادیتے ہیں۔

## ادھار کی چیز کی قدر

جب بندہ دین کی محنت کر کر کے تھک جائے تو اسے خوش ہونا جا ہیے۔جس دن جمم زیادہ تھکے اس دن زیادہ خوش ہو۔ ہارے حضرت رحمۃ الله علیہ فرمایا کرتے تھے کہتم اتنی عبادت کرواتنی عبادت کرو کہ خالق اور مخلوق دونو ں کوتم پرترس آنے لگ جائے ۔ دستور بھی یہی ہے کہ انسان اوھار کی چیز سے تھوڑے وقت میں زیادہ کا م نکا آتا ہے۔مثال کے طور پر اگر کسی عورت کی استری خراب ہو جائے تو وہ اپنی ہمسائی سے منگواتی ہے۔ جب اسے استری ملتی ہے تو وہ اس سے صرف اپنے میاں کے کپڑے استری نہیں کرتی ۔اسے پتہ ہوتا ہے کہ بیاد هار کی چیز ہے اور مجھے واپس دین ہے۔اس لئے وہ اس وقت اینے بھی ، بیچ کے بھی اور بچی کے بھی کپڑے استری کر لے گی ....ای طرح میہ جم ہمارے یاس ادھار کا مال ہے، بیاللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور جارے یاس تھوڑے سے وقت کے لئے اس کا کنٹرول ہے۔اب ہم جتنا جا ہیں اس کو استعال کر سکتے ہیں۔ ۔۔۔۔ جب کوئی آ دمی مشین لگا تا ہے تو وہ آٹھ گھنٹے کا م کر کے سولہ گھنٹے کام بندنہیں کرتا ، بلکہ وہ تین شفٹیں لگاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بندے توبد لتے رہیں لیکن مشین سے کام ہوتا رہے۔ بالکل ای طرح الله والوں کا بھی بہی حال ہے کہوہ اس ادھار کی مشین سے دن رات عبادت کر کے خوب کا م نکا لتے ہیں۔

#### قابل رشك ذ وقي عبادت

ہمارے مشائخ کے دلوں میں عمادت کرنے کا بہت شوق ہوتا تھا۔ ایک بزرگ کی

عرسر سال تھی۔ وہ سر سال کی عمر میں روز اندسر طواف کیا کرتے تھے ۔۔۔۔۔ہم نے زیادہ سے زیادہ ایک وقت میں پانچ طواف کر لئے ہوں گے ، ایک طواف کے سات چکر ہوتے ہیں ،اس حساب ہے ہم نے ایک وقت میں پنیتیں چکر لگا لئے ہوں گے ۔۔۔۔وہ سر طواف میں چارسونو ہے چکر لگا تے تھے اور ہر طواف کے بعد دونفل پڑھتے تھے۔ اس حساب سے ایک سوچا لیس نفل بھی بن گئے۔ اب ذراسوچیں کدا گرہم اپنی زندگی میں بھی جہاس رکعتیں پڑھارا کیا حال ہوگا؟ آخری رکعت میں سمع المللہ کی جگہ '' پہنے اللہ 'نکل رہا ہوگا ۔۔۔۔طواف کے چارسونو نے چکروں کے علاوہ ایک سوچا لیس نفل پڑھتا ان کا ایک عمل ہے اور باقی عبادات مثلًا تلاوت اور تبیحات وغیرہ اس کے علاوہ بیں ۔ گویا کہ یہ اور باقی عبادات مثلًا تلاوت اور تبیحات وغیرہ اس کے علاوہ بیں ۔۔گویا کہ یہ باز ہوگا کہ ہمار سے مشاکخ نے اتی عبادات کی ہیں کہ انہوں نے بی زندگی کے ایک رانہوں نے اپنی زندگی (One minute accurated develop) یعنی کہ انہوں نے اپنی زندگی

### حفرت جرجاني" كامعمول

ایک دفد خواجہ سری مقطی رحمۃ اللہ علیہ نے حصرت جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کوستو پھا تکتے ۔

ہوئے دیکھا۔ انہوں نے پوچھا، اسکیلے ستو کیوں پھا تک رہے ہیں، روٹی بن پکا لیتے ۔

انہوں نے کہا کہ ہم نے روٹی چہانے اور ستو پھا تکنے کا حساب لگایا ہے، روٹی چہانے ہیں اتناوقت زیادہ خرچ ہوتا ہے کہ آ دی ستر مرتبہ بان اللہ کہہ سکتا ہے، اس لئے ہم نے گزشتہ جالی اللہ کہہ سکتا ہے، اس لئے ہم نے گزشتہ جالیس برس سے روٹی کھانا چھوڑ دی ہے اور فقط ستو بھا تک کرگز ارا کرتا ہوں .....گویا سلف صالحین اپنی ضروریات کے وقت کو بھی کم کر سے عبادات میں لگایا کرتے تھے۔

سلف صالحین اپنی ضروریات کے وقت کو بھی کم کر سے عبادات میں لگایا کرتے تھے۔

## شاگر دہوں توایسے

ا ما مثافعی رحمة التدعلیه امام محمد رحمة الله علیه کے شاگر دیتھے۔ امام محمد رحمة الله علیه ایک حبک

بھی درس دیتے تھے اور فارغ ہوکر دوسری جگہ بھی درس دیتے تھے۔ان کوفرصت نہیں ہوتی تھی اور اما م شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں شوق ہوتا تھا کہ میں فلا ل کتاب بھی حضرت سے پڑھلوں۔ جب انہوں نے اپنے شوق کا اظہار کیا تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وقت کی صور تحال تو آپ کے سامنے ہے بلکہ درس کر وانے والے حضرات نے تو جھے سواری کا انتظام کر کے دیا ہوا ہے، چنا نچہ میں گھوڑ سے پرسوار ہوکر دوسری جگہ پہنچتا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، حضرت! جب آپ گھوڑ سے پرسفر کر رہے ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، حضرت! جب آپ گھوڑ سے پرسفر کر رہے ہوں گے، میں اس دوران آپ کے گھوڑ سے کے ساتھ دوڑتا ہوا جا وَں گا، آپ گھوڑ سے پر میرکر درس دیتے رہنا، میں اس حالت میں بھی آپ سے درس حد بھے حاصل کروں گا۔

## ایک صدیث سے جالیس مسائل کا جواب

ایک مرتبدامام شافعی رحمة الله علیه امام مالک رحمة الله علیہ کے پاس پنچے۔انہوں نے دہاں رات جا گئے ہوئے دہاں رات کو کیوں دہاں رات جا گئے ہوئے گزاردی۔امام مالک رحمة الله علیہ نے بوجھا، آپ رات کو کیوں نہیں سوئے؟ فرمانے گئے کہ میرے سامنے ایک حدیث پاک آگئ تھی کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے ایک چھوٹے سے بنچ کو جوانس کھی کا بھائی تھا، فرمایا:

يَا أَبَا عُمَيْرُ مَا فَعَلَ النَّعَيْرُ

[اسابوعمراتير برند انكياكيا]

اس نے اک پرندہ رکھا ہوا تھا۔ وہ مرکبا تو جب بھی نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام اس سے
ملتے تو اس کوخوش طبعی سے فرمات کہ تیرے پرندے نے تیرے ساتھ کیا کیا۔ بعنی مرکبا
اور مختبے چھوڑ گیا .....تو میں ان الفاظ پرغور کرتار ہا اور حدیث پاک کے استنے سے کھڑے
سے میں نے فقہ کے چالیس مسائل کا جواب نکال لیا ہے۔ جیسے
..... چھوٹے بیکے کوتھ فیر کے صیفے سے بلا سکتے ہیں،

....کنیت سے کیے بکاراجا تاہے،

سیحان الله سیحان الله ای لئے امام شافعی رحمۃ الله علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اے الله! دن اچھانیس لگنا مگر تیری یا و کے ساتھ اور رات اچھی نہیں لگنی مگر تھھ ہے راز و نیاز کے ساتھ۔ ساتھ۔۔

> قرب سجدے سے ملتا ہے مدہب یاک میں آیاہے:

ہتقرب الی عبدی بالنوافل [میرابندونوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے] اور قرآن مجید کی ایک آیت ہے:

> وَ اسُجُدُ وَاقْتَرِبُ (العلق:١٩) [اور مجده كراور قرب حاصل كر]

چونکہ نوافل میں بھی سجدہ ہوتا ہے اس کے صدیب پاک بھی ہتلاتی ہے کہ قرب سجدے سے ملتا ہے ،
سجدے سے ملتا ہے۔ اور قرآن مجید کی آیت بھی ہتلاتی ہے کہ قرب سجدے سے ملتا ہے ،
مگر ہم سجدے کرنے سے تھبراتے ہیں۔ ہمیں تو نفلوں کی تو فیق ہی نہیں ملتی۔ ہم تو فرضوں
کے ساتھ والے نوافل بھی بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں باتی نفل کیا پڑھیں گے۔ جب نفل
بی نہیں پڑھنے تو پھر قرب کیا ملے گا۔ نہ تو قرآن مجید کی آیت غلط ہو سکتی ہے اور نہ ہی اللہ
کے محبوب ملے گا۔ اس کے سواکوئی جارہ نہیں۔ بہی وجہتھی کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ عشاء
کی وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔
کی وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔

حضرت جويريدر ضى الله عنها كاذوق عبادت

ایک حدیث پاک مین آیا ہے کہ ایک مرتبہ نی علیہ الصلوة والسلام نے تبجد کی نماز

پڑھی اور اس کے بعد جب فجر کا وقت ہوا تو آپ مٹھیں مجد میں تشریف لے گئے۔
جب مجد میں تشریف لے جانے لگے تو آپ مٹھیں کی اہلیہ محتر مدحضرت جو پر بیرضی اللہ
عنہا مصلے پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر دہی تھیں۔ آپ یٹھی تھے نے مجد میں آکر فجر کی نما ز
پڑھائی۔ آپ مٹھی کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ فجر کی قرات کمی فرمایا کرتے تھے۔
آپ مٹھی نماز پڑھانے کی بعد مجد میں ہی تشریف فرما ہوئے۔ صحابہ کرام اور گر دہیٹھ
گئے، وہ محفل کا فی دیر تک منعقدر ہی حتی کہ چاشت کا وقت ہوگیا۔۔۔۔ یوں سجھے کہ آئ کل
کے مطابق دن کے نو ہے کا وقت ہوگیا۔۔۔۔ پھر اس کے بعد آپ مٹھی کھر تشریف
لا نے۔ جب آپ گھر تشریف لائے تو آپ مٹھی آپ مٹھی کے مطابق دن میں مصلے پہیٹھی ذکر کر رہی ہیں۔

نی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پوچھا، جوریہ! جب میں تہمیں چھوڑ کر میں ہی گل وقت آپ بیٹی ذکر کررہی تھیں، کیا آپ اس وقت سے لے کراب تک ذکر میں ہی گل ہوئی ہیں؟ عرض کیا، اے اللہ کے نبی طرف آلے اللہ اللہ کے نبی طرف آلے اللہ اللہ کی یا و میں بیٹی ہوئی ہوں ....اس سے معلوم ہوا کہ امہات المومنین کی عادت مارکہ بیٹی کہ وہ گھنٹوں مصلے پرگزارا کرتی تھیں اور یکی عادت امت کی نیک بیبیوں کی ربی ہے۔ ان کے دلوں میں عبادت کا شوق تھا اور انہیں مصلے کے ساتھ مجت بیبیوں کی ربی ہے۔ ان کے دلوں میں عبادت کا شوق تھا اور انہیں مصلے کے ساتھ مجت کتی شدید ہے وہ یہ دیکھے کہ اس کو مصلے پر بیٹھ کر کتنا سکون ملتا ہے۔ اگر محبت میں شدت ہوگی تو اسے مصلے پر بیٹھ کر کتنا سکون ملتا ہے۔ اگر محبت میں شدت ہوگی تو اسے مصلے پر بیٹھ کر ایسے ہی سکون ملتا ہے۔ اگر محبت میں شدت ہوگی تو اسے مصلے پر بیٹھ کر ایسے ہی سکون ملتا ہے۔ اگر محبت میں سکون ملتا ہے۔

تونى عليه الصلوة والسلام في حضرت ميموندرض الله عنها كاجواب من كرفر ما يا ميمونه رضى الله عنها! مي حمين السي كلمات سكها تا مون اكدا كرتم ان كوتين مرتبه من وشام يزه ولوك "

المسلط ا

بوین اور رق میں است میں ہے۔ الصلوٰ قاوالسلام نے ارشاد فر مایا کہوہ کلمات سے جیں:

سُبُسَحَانَ اللَّهِ وَ بِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلُقِهِ وَ رِضَى نَفُسِهِ وَ زِنَةَ عَرُشِهِ وَ مِدَادَ كَلَمَالِهِ

[الله کی پاکی (اور پاکیزگی) بیان کرتا ہوں اوراس کی تعریف اس کی مخلوق کے برابر ،اوراس کی ذات کی رضا کے موافق اوراس کے عرش کے ہم وزن اوراس کے کلمات کی سیا ہی کی مقدار کے برابر ۔ ]

## نبوت کی سوچ اوراس کی پرواز

نی علیہ الصلوٰ ق والسلام کی اس دعامیں کتنی گہرائی ہے ااس کا اندازہ اسکے منہوم سے ہی لگایا جاسکتا ہے۔

☆ ..... مُبتَحَانَ اللهِ وَ بحَمُدِهِ

يعني ميں الله كى ياكى بيان كرتى ہوں اور الله تعالى كى تعریفیں كرتى ہوں - إ

🕁 ..... عَدَدَ خَلُقِهِ

اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کی اتنی حمد بیان کرتی ہوں جنتی اللہ تعالی کی مخلوق ہے ۔۔۔۔۔ سبحان اللہ ۔۔۔۔۔۔۔ اللہ کے محبوب مڑا اُلیکی انٹی حمد بیان کرتی ہوں جنتی اللہ کے محبوب مڑا اُلیکی اسے نے یہ کیسا نو بل آئیڈیا پیش فرما دیا ہے۔ واقعی اگر نبی علیہ الصلو ہ والسلام امت کو یہ تعلیم نہ دیتے تو امتوں کے دماغ کی پرواز ہی اتنی نبیں تھی کہ وہ ایسی دعا کیس اپنی عقل کے بل ہوتے پر ما تک سکتے۔ یہ تو محسن انسانیت کا امت پراحیان ہے کہ انہوں نے ایسی بیاری بیاری تعلیمات دیں کہ جم تھوڑے وقت

CONTRACTOR OF THE PERSON NAMED ASSESSED TO THE PERSON NAMED AS A PARTY OF THE PERSON NAMED AS

مں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کماسکتے ہیں۔

اب سوال یہ پیدا موتا ہے کہ اللہ تعالی کی محلوق کتنی ہے؟ ....اس وقت بوری دنیا میں بلین انسان ہوں ہے، جواب تک گز رہے ہیں وہٹریلین ہوں ہے اور جو قیا مت تک آئیں سے وہ بھی ٹریلینہوں ہے ۔ اتن مخلوق توانسانوں پرمشمنل ہے ..... پھر پوری د نیا میں جانور کتنے ہوں مے ..... پرندے کتنے ہوں مے ..... پھرسمندروں اور دریاؤں میں مجیلیاں اور دوسری آبی مخلوق کتنی ہوگی .....کیڑے مکوڑے کتنے ہوں مے ..... کھیاں اور چھر کتنے ہوں مے .....اور ذرایجے چلے جائیں ..... پوری دنیا میں جرافیم کتنے ہوں مے .... کہتے ہیں کدا گرز مین سے ایک گرام ٹی اٹھائی جائے تو اس میں کی ملین جراثیم مو جود ہوتے ہیں ..... بیٹیر یا کتے ہوں کے .....ہم جوسانس لیتے ہیں ، ایک مرتب سانس لینے میں کی ملین بیکٹیر یا ہمارے اندر چلے جاتے ہیں اور ای طرح با ہر بھی نکلتے ہیں۔اگر سانس کے اندر کی ملین بیکٹیر یا ہیں تو بوری دنیا میں کتنے بیکٹیر یا ہوں مے ..... پھر ما رے اپنے جسم کے اندر کتنے بیکٹیریا ہیں .....اللہ اکبر.....اگر ان سب کوہم شار کرنا جا ہیں تو ہم تو اس کوشار بی نہیں کر سکتے ...... پھر جن بھی اللہ کی مخلوق ہیں .....فر شتے بھی اللہ <sup>ا</sup> ک مخلوق ہیں ..... جنت میں حوروغلان بھی اللہ کی مخلوق ہیں ..... بیتو ذی روح مخلو قات ہیں ....اس کے علاوہ ورخت بھی مخلوق ہے ، اس کے ہے بھی مخلوق ہیں .....ز مین کے ذرات بھی الله کی مخلوق بیں ..... یانی کے قطرے بھی الله کی مخلوق بیں .....اگر ہم ان سب كوكتناجا بين توكيا بم كن سكتة بين؟ الله تعالى فرماديا،

> وَمَا يَعْلَمُ جُنُونُهُ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ (المدنو: ٣١) [اورالله كِلْكُرون كواس كيسوا كوني ثبين جانيا]

تو جب الله کی اتن مخلوق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نشکروں کو اللہ کے سوا کو کی نہیں جاتا تو ویکھو کہ تی علیہ الصلوٰ ق والسلام نے کتنی پیاری اور جامع وعاتعلیم فرما کی ہے .....اللہ اکبر كبيرا ..... بات توجيمونى ى بيكن اس من الله تعالى كى كتى حديمان موئى بــ

🙀 وَ رِضَى نَفْسِهِ

لیعنی اے اللہ! میں تیری اتی تعریف کرتا ہوں کہ جس تعریف ہے آپ خوش ہو جائیں .....اللہ تعالیٰ کتی تعریف سے خوش ہوتے ہیں؟ ..... یہ تو اللہ تعالیٰ کو بی معلوم ہے ۔ بیتو ہمارے وہم وگمان سے بھی بڑی ہات ہے۔

اللهُ وَ زِنَةً عَرُّهِم

اوراے اللہ! بعثنا آپ کے عرش کا وزن ہے اس وزن کے برابر ہیں تیری تعریف بیان کرتا ہوں .....اب اللہ تعالیٰ عی جانتے ہیں کہاس کے عرش کا وزن کتنا ہے۔

🖈 وَ مِدَادُ كَلِمَاتِهِ

اوراے اللہ! جنتی آپ کے کلمات ہیں ، ان کلمات کے بقدر میں آپ کی تعریفیں کرتا ہوں .....اب اللہ تعالیٰ کی صفات کتنی ہیں .....آ ہے ! قرآن پاک میں دیکھئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاوفر ماتے ہیں :

قُلُ لُوْ كَانَ الْبَحُرُ مِـذَادً الْكَلِمَاتِ رَبِّى لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبُلُ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّىُ وَلَوْ جِئْنَا بِعِفْلِهِ مَدَدًا (الكمن:١٠٩)

پھراس ہے آ کے بڑھ کر بات کہی۔ فر مایا کہ اگر ساری دنیا کے درختوں کی قلمیں بنا دی جاتیں اور ساری دنیا کے سمندروں کا جتنا پانی ہے اسے سات سمندراور ہوتے ، یہ سب پانی سیابی بن جاتا اور بیسب درخت قلمیں بن جاتے ، پھران قلموں اور سیابی سے تیرے رب کی تعریفیں لکھنی شرورع کی جاتیں تو ایک وقت آتا کہ یہ قلمیں ٹوٹ جاتیں اور یہ سیابی خشک ہو جاتی گرتیرے رب کی تعریفیں بھی ختم نہ ہوتیں ۔ سبحان اللہ ، نبی علیہ الصلوٰ قوالسلام کی سوچ کا حسن اور پرواز دیکھئے۔ واقعی بینبوت کی سوچ ہے جواللہ رب العزت کی تعریف اسٹے بیارے انداز میں بیان کرتی ہے۔

اب و کیھیے کہ بیا یک جھوٹی می وعاہے جسے ہربچہ یاد کرسکتا ہے، ہرعورت یاد کرسکتی ہے، جوان بھی اور بوڑھی بھی ،حتیٰ کہنو ہے سال کی عمر کو پہنچ چکی ہوتو وہ بھی یاوکر سکتی ہے۔ اگر ہمیں علم ہوتو پھر ہم اسے مجھ وشام پڑھ کراجر کما سکتے ہیں ۔ مگر آج کتنے لوگ ہیں جواس دعا کوروزانہ پڑھتے ہیں ۔ بیسوال اپنے آپ سے پوچھ کر دیکھئے۔ جواب ملے گا کہ اکشہ ت اس دعا کو پڑھنے میں غفلت کر جاتی ہے۔ یا در تھیں کہ ہم اپنے فارغ اوقات کو صرف نیکی میں ہی ندلگا ئیں بلکہ نیکیاں بھی وہ کریں جنگی وجہ ہے ہم تھوڑے وقت میں زیادہ اجر کماسکیس تا کہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ قرب حاصل ہو سکے۔ آج کتنے لوگ ہیں جودل میں بیتمنار کھتے ہوں کہ ہم تبجد کے وقت اپنے پروردگار کے در بار میں حاضری لگوائیں۔ یا در کھئے کہ تنجد کے وقت میں اللہ تعالی اپنے جا ہے والوں کی حاضری لگواتے ہیں ۔ فرشتے تبجد میں اٹھنے والے لوگوں کے نام لکھتے ہیں ۔ یوں مجھنے کہ رات کے آخری پہر میں اللہ کے حیاہے والول کے ناموں کی فہرست بنتی ہے اور اللہ رب العزیت کے حضور پیش کی جاتی ہے۔ ہمارے دل میں میتمنا ہونی جا ہے کہ کاش میرا نام بھی اللہ رب العزت کے جاہنے والول کی فہرست میں شامل ہوجائے۔

## اب تھے نیندکہاں آئے .....!!!

ذکر کی لائن میں لگ کراور بالخصوص اللہ والوں کی صحبت میں رہ کرعبادت کا ذوق اتنا بڑھ جاتا ہے کہ نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ ہم لوگ اپنے شیخ کی صحبت میں کبھی تین دن کے لئے اور کبھی پانچ دن کے لئے حاضر ہوتے تھے۔اس وقت خانقاہ میں اتنا فیض ہوتا تھا کہ ہمیں نیندہی نہیں آتی تھی۔ بیا کیک دودفعہ کی بات نہیں بلکہ ہم نے اسے بیسیوں دفعہ آزمایا، ندون میں نیندآتی ندرات کوخی کہ چو تھے پانچویں دن بدن تھک جاتا تھا گرذکر
کی وجہ ہے روح کے تو مزے ہوتے تھے۔ جب جہم تھک جاتا تو ہم عشاء کی نما ذک
بعد دونفل پڑھ کر اللہ تعالی ہے دعا ما تکتے تھے کہ اے اللہ! آج بجے سکون کی نیند عطا فرما
دے، گر نیند پھر بھی نہیں آتی تھی۔ چنا نچہ ایک مرتبہ میں نے اپ شخ کی خدمت میں
عرض کیا، حضرت! پیٹ نہیں کیا معاملہ ہے کہ جب بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں،
دن اور رات میں کی وقت بھی نیند نہیں آتی ۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مسکر اکر فرمانے گے،
دن اور رات میں کی وقت بھی نیند نہیں آتی ۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مسکر اکر فرمانے گے،
دن اور رات میں کہا یا تھا اور تجھے میں نے جگایا ہے، اب تجھے نیند کہا ل

موت کے بعد ہے بیدار دلوں کو آرام نینر بھر کے وہی سویا جو کہ جاگا ہو گا

جود نیا میں جا کے گا وہ قبر میں میٹھی نیندسوئے گا۔اسلئے ہمیں اپنے اندرعیادات کرنے کا شوق پیدا کرنا جا ہیں۔علاءاور طلباء یا کخصوص اس طرف متوجہ ہوں۔اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

> وَاعْبُدُ رَبُّكَ حَتَى يَأْتِيْكَ الْيَقِيْنُ (الْحِر: ٩٩) [اين ربى عبادت كروحتى كرتهبين موت آجائ]

#### رمی جمار کا مسکله اور شیطان سے نجات

جب امام ابو یوسف رحمة الشعلیه پرنزع کی کیفیت طاری تھی اس وقت انہوں نے ایک شاگر دے مسلمہ بو چھا کہ رمی جمار داکباً (سوار ہوکر) افضل ہے یا حساشیاً (پیدل) افضل ہے؟ ....اس نے کہا، داکباً قرمایا، لا۔اس نے کہا، ماشیاً ۔آپ نے فرمایا، لا۔ اس نے کہا، ماشیاً ۔آپ نے فرمایا، لا۔ پھر بتایا کہ داکبا کب افضل ہے اور ماشیاً کب افضل ہے۔ ابھی بھی مسئلہ بتارہے تھے کہ اس دوران ان کی وفات ہوگئی۔

علاء نے لکھا ہے کہ آخرانہوں نے بید سئلہ خود کیوں چھیڑا؟ انہوں نے اس کا جواب بھی لکھا ہے کہ مروت کے آخری لمحات بیں بندے کے پاس شیطان آتا ہے۔ ممکن ہے کہ اس وقت شیطان آیا ہواور اہام صاحب نے جیسے ہی شیطان کودیکھا انہوں نے اس وقت رمی ء جمار کا مسئلہ چھیڑو یا ہواور اس رمی ء جمار کے مسئلہ کے دوران اللہ تعالیٰ نے ان کو شیطان سے نجات عطافر ماوی۔

## فتوى يرجة برجة الله كوبيار بهو محة ....!!!

والوالعلوم دیوبند کے ایک مفتی کے حالات زندگی بی لکھا ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو ایک فتو کی پڑھنا ہوئی تو ایک فتو کی پڑھنا ہوئی تو ایک فتو کی ان کے سینے پر پڑا ہوا تھا۔ وہ اس طرح کہ انہوں نے فتو کی پڑھنا شروع کیا اور پڑھتے پڑھتے وہ فتو کی ہاتھ سے گرگیا اور اس حالت بی اللہ کو بیارے ہو گئے۔ ہمارے مشائخ نے اپنے اوقات کو اس طرح غنیمت سمجما اور عبادات بی اپناوقت می اپناوقت می ارا۔

#### رابعه بفريدكا قابلِ رشك معمول

رابعہ بھریدہ تالہ علیہ کے پاس ایک آدمی دعاؤں کے لئے حاضر ہوا۔ وہ اس وقت ظہر کی نماز پڑھ رہی تھیں۔ اس نے سوچا کہ اچھا ہیں بعد ہیں آؤں گا۔ جب وہ بعد ہیں آیا تو وہ ذکر تو وہ نقلیں پڑھ رہی تھیں، بھر آیا تو عمر کی نماز پڑھ رہی تھیں، بھر آیا تو وہ اوا بین پڑھ رہی تھیں، بھر آیا تو وہ اوا بین پڑھ رہی تھیں، بھر آیا تو وہ اوا بین پڑھ رہی تھیں، بھر آیا تو وہ عشاء پڑھ رہی تھیں، بھر آیا تو وہ عشاء پڑھ رہی تھیں، جب عشاء کے بعد آیا تو وہ عشاء پڑھ رہی تھیں سے بندھی ہوئی تھی ،سلام ہی نہیں بھیر رہی تھیں۔ وہ بیٹار ہا، بیٹھار ہا، جب بہت تھک نیت با ندھی ہوئی تھی ،سلام ہی نہیں بھیر رہی تھیں۔ وہ بیٹھار ہا، بیٹھار ہا، جب بہت تھک نیت با ندھی ہوئی تھی ،سلام ہی نہیں اور فجر کے بعد ل اوں گا۔ پھر فجر کے وقت آیا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہی تھیں۔ اس کے بعد وہ اشراق پڑھ کر تھوڑی دیر کے لئے لیٹیں تو وہ آدمی پھر نماز پڑھ رہی تھیں۔ اس کے بعد وہ اشراق پڑھ کر تھوڑی دیر کے لئے لیٹیں تو وہ آدمی پھر نماز پڑھ رہی تھیں۔ اس کے بعد وہ اشراق پڑھ کر تھوڑی دیر کے لئے لیٹیں تو وہ آدمی پھر نماز پڑھ رہی تھیں۔ اس کے بعد وہ اشراق پڑھ کر تھوڑی دیر کے لئے لیٹیں تو وہ آدمی پھر نماز پڑھ رہی تھیں۔ اس کے بعد وہ اشراق پڑھ کر تھوڑی دیر کے لئے لیٹیں تو وہ آدمی پھر نماز پڑھ رہی تھیں۔ اس کے بعد وہ اشراق پڑھ کر تھوڑی دیر کے لئے لیٹیں تو وہ آدمی پھر

آیا۔ کسی نے بتایا کہ انہوں نے ابھی اشراق کےنفل پڑھے ہیں اور ابھی لیٹی ہیں۔ وہ کہتاہے کہ ٹیں بس تعوڑی دیر بی ہیٹھا تھا کہ وہ گھبرا کراٹھیں اورآ تکھیں ٹل کر کہنے لگیں:

اللهم اني اعوذبك من عين لا تشبع من النوم

[اسالله! میں ایسی آتھوں سے تیری پناہ ماتھی ہوں جو نیند سے سیر نہیں ہوتیں]

یہ کہ کراٹھ بیٹیس اور اللہ تعالی کی عبادت میں مشغول ہوگئیں۔ اسی طرح امام اعظم
ابوطنیفہ رہمۃ اللہ علیہ بھی دو پہر کو قبلولہ کی نیت سے سوجائے تھے اور باتی پورا وقت عبادت
میں گزارتے تھے۔ یہ بات پہلے بچھ میں نہیں آتی تھی لیکن ذکر کی لائن میں لگنے کے بعد
بالآخر بچھ میں آگئی کہ ہمارے مشائخ کوساری ساری زندگی عبادات کی تو نیق کیے ل جاتی
مقل اللہ تعالی ان کی خیند کے وقت میں برکت دے دیتے ہیں۔ چنا نچے تھوڑی ویر کی نیند
ان کے جسم کوسکون دے دیتی ہے۔ ان کے نزد یک سونا برائے سونا تو ہوتا نہیں۔ نیندکا
مقصد تو جسم کوراحت دینا ہوتا ہے کہ جسم تازہ دم ہوجائے اور پھر کام میں لگ جائے۔ ای
لئے دن اور رات کا فرق ختم ہوگیا ہے۔''

محنت کی چکی

یادر تھیں کہ عبادات کے شوق میں مجاہدے سے نہیں گھبرانا جاہیے بلکہ خوش ہونا چاہئے کہ بیجسم دنیا کے لئے تو ہزاروں مرتبہ تھکا ،شکر ہے کہ بیآج اللہ رب العزت کے لئے بھی تھکا ہے۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا:

'' خداطلی پلا طلی؟''

لیعنی انتَّد کوطلب کرنا اور پھرول میں طلب بھی نہ ہو۔ بینہیں ہوسکتا۔ بلکہ یوں سمجھو کہ '' خداطلی بَلا طلی'' ہے

لعنی اللہ کوطلب کرنا بلا وس کو دعوت وینا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب بیہ کے کہا ہدہ

RESIDENCE DE LE CONTRESE DE LE CONTR

کرنا پڑتا ہے۔ بلکہ دل کی بات کہوں کہ اس دنیا میں انسان کو پچکی پینٹی پڑتی ہے یا تو وہ دین کے لئے ہیں لے یا پھراللہ دنیا کے لئے پسوائیں گے۔ پیسے بغیر گزارہ نہیں ہوگا۔ پرور دگارِ عالم نے فرمایا:

> لَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدُ (البلد: ٣) [بِشَك ہم نے انسان کوچکی پینے کے لئے پیدا کیا ہے]

یہ چکی انبیائے کرام نے بھی پیسی پھر صحابہ کرام رضی اللہ تنہ منے بیسی اور پھراولیائے امت کو یہ پی پیشی پڑی ۔ یا در کھنا کہ اگر کوئی دین سے ہے گا تو اللہ تعالی اسے دفتر ہیں لگا دیں گا ور دہاں وہ گدھے کی طرح کام کررہا ہوگا۔ دفتر والے بھی ما شاء اللہ اوور ٹائم میں کام کروار ہے ہوں گے اور پھر بھی خوش نہیں ہوں گے ۔ سولی پرجان لگی ہوئی ہوگی کہ آج تو باس ناراض ہے۔ بی بال، جسے خدا کوراضی کرنے کی گرنہیں ہوتی اسے اللہ تعالی باس کوراضی کرنے کی گرنہیں ہوتی اسے اللہ تعالی باس کوراضی کرنے کی گر ڈال دیتے ہیں۔ جب چکی ہراکی کو پیشنی ہے تو بہتر ہے کہ دین کی چکی ہیں جائے تا کہ مح معنوں میں انسانی نینا کی چکی ہیں جائے تا کہ مح معنوں میں انسانی نینا میں میں گئی ہے محنت زیادہ میں میں گئی ہے محنت زیادہ

# حضرت شبلی کے ظیم مجامدے کی داستان

ولید بن عبدالملک کا زمانہ تھا۔اس وقت مسلمانوں کی حکومت دنیا کے بیشتر ملکوں میں پھیلی ہوئی تھی۔انہوں نے ہر ہر علاقے کے گورز مقرر کئے ہوئے تھے۔اس دوران آمد ورفت کا سلسلہ اتنا تیز نہیں تھا۔ مختلف جگہوں سے چھے چھے مہینوں کے بعداطلاعات آتی تھیں کہیں سے اطلاع کمتی کہ یہاں کے گورز کا انتظام بہت اچھا ہے اور کہیں سے اطلاع کمتی کہ یہاں کے گورز کا انتظام بہت اچھا ہے اور کہیں سے اطلاع کمتی کہ یہاں کے گورز کا انتظام بہت اچھا ہے اور کہیں ہوا کہ علی کہ گورز صاحب نے لوگوں کی ناک میں دم کر رکھا ہے۔ولید بہت پریشان ہوا کہ اتنا چھیلا ہوا کام ہے، میں کیا کروں۔ان کا وزیر باتد بیرتھا۔اس نے مشورہ دیا کہ بادشاہ اتنا چھیلا ہوا کام ہے، میں کیا کروں۔ان کا وزیر باتد بیرتھا۔اس نے مشورہ دیا کہ بادشاہ

سلامت! آپ سب گورنروں کو ایک دفعہ بلالیں اور ان میں سے جواجھا کام کرنے والے ہیں ان کوانعام دے دیں اور دوسرے بھی سمجھ دار ہیں ، وہ بیسب پچھ دیکھ کرسمجھ جائیں گے کہ ہمیں بھی اپنے آپ کوانعام کامستحق بنانا چاہے۔ بادشاہ کو بیمشورہ پیندآیا اوراس نے سب گورنروں کو اطلاعات روانہ کر دیں کہ تمام گورنر فلاں تاریخ کومیرے ور بار میں پہنچ جا ئیں ۔ باوشاہ کے کل کے ساتھ بہت بڑا گراؤنڈ تھا۔اس نے کہا کہ جو مہمان آئیں وہ آکریہال مفہر ناشروع کردیں۔اس زمانے میں بادشاہ کے مسافر خانے نہیں ہوتے تھے جہاں آ کرلوگ تھہر سکتے۔اس کی وجدیہ ہے کہ سفر کرنا مشکل ہوتا تھا ....اب جس بندے نے ایک ہزار کلومیڑ سے چلنا ہے ا ررائے میں ویہات ہیں ، ورانے ہیں، جنگل ہیں، دریا ہیں تواہے ایک ہزار کلومیٹر کاسفر طے کرنے میں ایک مہینہ ور کار ہوتا ہے۔ ایک مہینہ آنے میں لگے گا اور ایک مہینہ جانے میں لگے گا۔ دومینے کا یک سفرین گیا اور و ہاں تھہر نامجلی ہوتا ہے۔اس طرح ایک ہزار کلومیٹر کا سفر طے کرنے میں تین مہینے لگ جاتے تھے ..... جب وہ چلتے تو اپنی فیملی کوبھی ساتھ لے کر چلتے تھے۔ جب بوی بے بھی ساتھ ہوتے تھے تو صاف ظاہر ہے کہ خدمت کے لئے بھی لوگ در کار ہوتے تھے۔ پھران کا تین مہینے کا راش بھی ساتھ لے کر چلتے تھے..... آج کل تو اگر گاڑی میں ڈیزل ڈلوانا پڑے تو بیچ کوئی ایس جگہ دیکھتے ہیں جہاں سے آئس کریم بھی وستیاب ہو سکے ..... جب است بندے ہوتے تھے تو ان کی سکورٹی کے لئے بھی انظام کیا جاتا تغا۔اس کی ترتیب بیہوتی تھی کہ پچھالوگ جنگل میں اونٹوں سے بھی آھے پیدل چل ر ہے ہوتے تھے تا کہ اگر کوئی دشمن یا جانور راستے میں جھیا ہوا ہوتو اس کا دفاع کرسکیں۔ ان کے پیچھےوہ جانور ہوتے تھے جن پر مال لدا ہوا ہوتا تھا۔ پھراس کے بعدمہمان خصوص اوراس کی بیگمات اور بچے ہوتے تھے۔ان کے پیچھے پھر مال والے جانور ہوتے تھے، پھر ان کے پیچھے بیدل چلنے والےلوگ ہوتے تھے۔اس طرح سوسواوٹٹوں کا قافلہ بن جاتا

تھا،اب جہاں سوادنوں نے آ کرمہمان بنتا ہوتا تھا تو وہاں وہ کمرے تو نہیں بنا سکتے تھے، او پن فیلڈ میں ہی ابیاممکن تھا..... چنا نچیانہوں نے کہا کہ جو بھی مہمان آتا جائے وہ اس گراؤنڈ میں اینے خیمے لگاتا جائے۔

مختلف علاقوں کے گورز صاحبان پنچنا شروع ہو گئے۔ ہرعلاقے کی لباس پہننے کی عادات مختلف ہوتی ہیں۔ کہیں کوئی رنگ کہیں کوئی رنگ ۔ لہذا جب وہ مقررہ دن آیا تو لپر سے علاقے میں خیمے بھی مختلف رنگوں اور لپر سے علاقے میں خیمے بھی مختلف رنگوں اور وُرِیْ اسکوں کے لگے ہوئے تھے اور لباس بھی مختلف رنگوں اور وُرِیْ اسکوں کے ایسا لگتا تھا جیسے گلٹن سے اہوا ہو۔

جب سب لوگ آگئے تو بادشاہ نے سب گورزوں کواپنے در بار میں بلایا۔ جواچھا
کام کرنے والے تصان کوانعام دیا اور جوڈ ھیلے تصان کی آٹو مینک تنییر بھی ہوگئ کہ
انہیں بھی اچھا کام کرنا چاہیے۔ جب محفل برخاست ہوگئ تو بادشاہ نے ہر گورز کوایک ایک
طلعت (پوشاک) ہدید کی ۔ جس آ دمی کو بادشاہ وہ پوشاک دے دیتا تھا تو اس کو بادشاہ
کے در بارٹیں آنے جانے کے لئے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی تھی ۔ کو یا وہ اس وقت
کا گرین کارڈ تھا ، اسے کوئی در بان روک نہیں سکتا تھا۔ وہ جب چا ہتا ضلعت پہن کر
بادشاہ کے ساتھ برشل میڈنگ کر لیتا تھا۔ وہ اس وقت کی بہت بردی نعمت ہوتی تھی ۔

بادشاہ نے پوشاکیں دے کرکہا کہ کل میں آپ کی اس ضاعت دینے کی خوشی میں دعوت کروں گا۔ چنا نچے سب گورز وہ ضاعت پہن کر دعوت کے لئے آئے۔ دعوت کھانے کے بعد پیرمفل گئی۔ بادشاہ اپنے تخت پر بیشا اور حالات حاضرہ پر تباولہ خیالات ہونے لگا۔ اس محفل کے دوران ایک گورز کو چھینک آٹا جا ہی .....اب نہ تو وہ سائنس کا زمانہ تھا اور نہ بی ان کوامریکن چھینک آئی تھی۔ امریکی لوگ چھینکے میں بزے ماہر ہیں ، بےشک اور نہ بی ان کوامریکن چھینک آئی تھی۔ امریکی لوگ چھینکے میں بزے ماہر ہیں ، بےشک آئی ہے کر پید ہی نہیں چلنے دیے۔ ہمیں آئی۔ بیالی چینک آئی ہے کر پید ہی نہیں چلنے دیے۔ ہمیں آئی۔ بیالی چیز ہے جو میں Lea اس کی سجھینیں آئی۔ بیالی چیز ہے جو میں Lea اس کی سجھینیں آئی۔ بیالی چیز ہے جو میں Lea اس کی سجھینیں آئی۔ بیالی چیز ہے جو میں Lea اس کی سجھینیں آئی۔ بیالی چیز ہے جو میں Lea اس کی سجھینیں آئی۔ بیالی چیز ہے جو میں Lea اس کی سجھینیں آئی۔ بیالی چیز ہے جو میں Lea اس کی سجھینیں آئی۔ بیالی چیز ہے جو میں اس کی سجھینیں آئی۔ بیالی چیز ہے جو میں Lea اس کی سجھینیں آئی۔ بیالی چیز ہے جو میں Lea اس کی سجھینیں آئی۔ بیالی چیز ہے جو میں اس کی سجھینیں آئی۔ بیالی چیز ہے جو میں اس کی سجھینیں آئی۔ بیالیں کی سیالیں کی سیالی کو سیالی کی سے دو میں اس کی سیالیں کی سیالی کی بیالیں کی سیالیں کی کی سیالیں کی سیال

انجھی تک اس کو Learn نہیں کرسکا ۔ میں مانتا ہوں کہ واقعی وہ اس میں کمال رکھتے ہیں .....وه گورنرصا حبِ جتنا چھینک کورو کتے کہ نہ آئے اتنا چھینک اور آتی وہ بے جارہ اپنے اندر ہی اندر چھینک کے ساتھ Fight کررہا تھا۔ پالآخراس کو دو تین مرتبہ یک دم چھینکیں آئیں ..... چھینک ہے تو ایک قدرتی سی چیز مگر بندے کواس سے بکی سی ہو جاتی ہاور ہر بندہ اس کی طرف دیکھنے لگتا ہے ....اب جب اس کوچھینکیں آئیں تو اس نے اپنا سرینچے کرلیا۔اب لوگوں نے اس کی طرف دیکھااور پھر بادشاہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔اللہ کی شان کہ جب چھینک آتی ہے تو کئی مرتبہ ناک میں سے یانی بھی آجا تا ہے۔ اس کی ناک میں ہے بھی یانی نکل آیا۔ نہ تو اس کے پاس ہماری طرح کارو مال تھا اور نہ کوئی اورا نظام، جس ہے تاک کا یانی صاف کرتا، وہ بڑا پریشان ہوا تھوڑی دیر کے بعد اس نے سوچا کہ اب تو سب بندوں نے توجہ ہٹالی ہوگی اس وقت اس نے پوشاک کے اویروالے کپڑے کے ساتھ اپنی ناک صاف کرلی، جب اس نے اس خلعت کے ساتھ اپنی ناک صاف کی توعین اس کم عادشاہ نے اس کی طرف دیکھ لیا۔ بادشاہ کو براغصہ آیا اوروہ کہنےلگا کہ میری دی ہوئی پوشاک کی اتنی نا قدری کہ اس کے ساتھ تو نے اپنی ناک صاف کی ہے۔ چنانچیاس نے اپنے آومیوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ اس سے پوشاک چین لواور بھرے دربارے اس کو دھکا دے دو۔ کارندوں نے اس سے پوشاک چھین لی اور در بارے باہر نکال دیا۔اس کے بعد بادشاہ بھی Serious (سنجیدہ) ہو گیااور باتی لوگ بھی خاموش ہو گئے۔ وزیر باتد بیرنے کہا کہ بادشاہ سلامت امحفل برخاست کر دیں۔ چنانچہ بادشاہ نے محفل برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔سب لوگ اٹھ کر چلے گئے۔اب در بار میں بادشاہ اوراس کاوز ریرہ گئے۔

بادشاہ "غصے کی وجہ سے خاموش تھااور دزیریہ سوچ رہا تھا کہ میں کوئی ایسی بات کہوں کہ جس کی وجہ سے بادشاہ کا غصہ بڑھنے کی بجائے کم ہو جائے ۔ ابھی وزیر باتہ بیر کوئی

بات كرنا بى حابتا تھا كداتے ميں باہر سے دربان نے آكركما، بادشاه سلامت! نها وند کے علاقے کا گورزشرف بازیابی جا ہتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، پیش کرو۔ چنا نجینها وند کے علاقے كا كورنر بھى آگيا۔ بادشاه نے يو چھا، كيے آئے؟ كہنے لگا، بادشاه سلامت! ميں صرف یہ بوچھنا عابتاہوں کہ کیا چھینک بندے کے اختیار میں ہے یا اختیار میں نہیں ہے۔اس نے کہاہم مجھے سے ایسا Silly (بے وقونی والا) سوال کرتے ہو۔اس نے کہا، بادشاہ سلامت! میرادوسراسوال بہ ہے کہ اس گورز صاحب نے جوآب کی دی ہوئی ہو شاک ہے اپنی ناک صاف کی ، کیا بیضروری تھا کہ اس کو بھری محفل میں رسوا کیا جاتا یا اس کوعلیحد گی میں بھی تنبید کر کے اس سے خلعت کی جا سکتی تھی؟ کیا اس کی Public insult ضروري تقى؟ بين كربادشاه آك بكولا موكيا \_ پهر كينے لگا،خبردار! تمهار ساس سوال سے عاہد کی بوآتی ہے، اگرتم نے مزید زبان کھولی تو میں تمہار ابھی وہی حشر کروں گاراس نے کہا، باوشاہ سلامت! آپ کوحشر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے خود ہی بات سجھ میں آگئی ہے۔ کہنے لگا جمہیں کون ی بات سمجھ میں آگئی ہے؟ مورز کہنے لگا کہ آپ نے بھرے دربار میں اے رسوابھی کیا اور دھکے دلوا کر باہر بھی نکلوا دیا ، مجھے یہ بات سمجھیں آئی ہے کہ میرے پرور دگارنے مجھے انسانیت کی پوشاک پہنا کراس دنیا میں بھیج ہے،اگر میں اس انسا نیت کی بیشاک کی Respect (قدر)نہیں کروں گا تو اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن بھرے مجمع میں مجھے ذلیل کر کے باہر نکلوا دیں گے۔ با دشاہ سلامت، ا میں پہلے اس بوشاک کی قدر کرلوں ، مجھے آپ کی دی ہوئی بوشاک کی ضرورت نہیں ، ہے۔ میہ کہہ کراس نے وہ یوشاک اتاری اور باوشاہ سلامت کی طرف بھینک ماری اور ب کہہ کرنگل گیا کہ اپنی گورنری اینے پاس ہی رکھو، میں جار ہا ہوں ۔اس طرح اس وقت، اس کے ہاتھ سے گورنری کا عہدہ نکل گیا۔ باہرنکل کراس نے ساتھ آنے والے لوگول ہے کہا کہ وہ اس کے گھر والوں کو گھر پہنچا دیں اور ادھر گھر والوں کو بھی پیغام پہنچا دیا کہ

میں اب اس مقصدِ زندگی کو مجھنے کے لئے جار ہا ہوں جس کو میں اب تک بھولا ہوا تھا۔

اس زمانے میں حضرت سراج رحمة الله عليه ايك مشهور بزرگ تقص اس في سوج كه میں ان کے پاس جاتا ہوں ۔ چنانجہ وہ سیدھاان کے پاس چلا گیا۔ وہاں پہنچ کر حضرت سے کہنے لگا،حضرت! میں انسان بننا جا ہتا ہوں اس لئے مجھے آپ انسا نبیت سکھا و بیجئے۔ انہوں نے فرمایا کہ تھیک ہے، ہمارے یاس رہو جمہیں اپنا گوہرِ مقصود ال جائے گا۔ چونکہ وہ گورنرر ہا تھا اور ابھی تک اصلاح نفس نہیں ہوئی تھی اس لئے اس کے کا موں میں اور باتوں میں تیزی تھی ۔ چنا نچدانہوں نے ذرا ذراس بات پر تیزی دیکھ کرسوما کہاس بندے کوسنجالنا آسان کامنیس ہے۔ لہذا انہوں نے چند دنوں کے بعد فرمایا ، بھتی اپنے خلعت تمہیں بغداد سے ملے گی ۔ وہاں پر جنید بغدادی رحمۃ الله علیہ کے نام سے ایک بزرگ ہیںتم اسکے یاس چلے جاؤ۔اس نے کہا، بہت اچھا۔ چنا نچداس بندے نے سفر کیا اور حضرت جنید بغدادی رحمة الله علیہ کے یاس چنج کیا۔ وہاں جا کراس نے حضرت رحمة الله علیہ سے کہا، جی آپ کے پاس ایک نعت ہے، میں اس کو لینے کے لئے حاضر ہوا ہوں، اگر آپ جا ہیں تو میں اس نعمت کی قیمت ادا کر دوں گا۔حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ پہلی بات توبہ ہے کہ اگر ہم آپ سے قیمت لیس تو آپ دے نہیں سکتے یعنی اگر محنت کروا کیں توتم محنت نہیں کر سکتے اورا گر بغیر قیت کے تہمیں دے دیں تو تہمیں اس کی قدر نہیں ہوگی۔اس نے عرض کیا ،حضرت! پھر کیا صورت ہے گی؟ حضرت نے فر مایا کہ يبيں رہو، ديکھيں كەاللەتغالى كياصورت بيداكرتے ہيں \_ چنانچدانہوں نے وہيں رہنا شروع کردیا۔

کھے عرصد بنے کے بعد ایک دن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بلایا اور پوچھا کہتم کیا کام کرتے ہو؟ اس نے عرض کیا ،حضرت! میں نہادند کے علاقے کا گورنر تھا۔ حضرت نے فرمایا ، اچھا۔ اب وہ سمجھ گئے کہ اس گورنر کے دماغ میں ہے ''میں'' تکالنی پڑے گی کیونکہ یہ گورزیمی چھوٹے سے خدا ہے ہوتے ہیں۔ چنا نچہ انہوں نے فرمایا کہ بغداد کے بازار میں جاکر گندھک کی دکان بنالو .....اب کہاں گورزاور کہاں گندھک کی دکان بنالو .....اب کہاں گورزاور کہاں گندھک کی دکان۔ گندھک کی دکان میں سے بجیب طرح کی Smell (بو) آتی ہے اورائے خرید نے والے لوگ بھی اسے پڑھے لکھے نہیں ہوتے۔ان کی Rough بھی بہت ہی ہوتی ہیں۔ یہا جائے کہ ہم کریانہ کی دکان بنالو ....اس زمانے میں گندھک کا استعمال زیادہ تھا۔ حتی کہ کہرے دھونے میں بھی استعمال زیادہ تھا۔ حتی کہ کہرے دھونے میں بھی استعمال ہوتی تھی۔ جب حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسے گندھک کی دکان کے بارے میں کہا تو اسے بہت ہی بجیب لگا۔ کین چونکہ شخ نے فرمایا تھا اس کی دکان کے بارے میں کہا تو اسے بہت ہی بجیب لگا۔ کین چونکہ شخ نے فرمایا تھا اس کے دکان کھو تا ہوں۔ چنا نچہ انہوں نے لئے کہ حضرت! ٹھیک ہے میں گندھک کی دکان کھو تی ہوتے ہیں۔ ایک سال تک گندھک کی دکان چلائی۔ وہ بے چارے گئے رہے کہ کب دن پورے ہوتے ہیں۔

جب ایک سال پورا ہوا تو کہنے گئے،حضرت! آپ نے فرمایا تھا کہ ایک سال گندھک کی دکان چلاؤ، وہ ایک سال پورا ہو گیا ہے۔حضرت نے فرمایا،اچھا،تم دن گنتے رہے ہو،چلوا یک سال اور یہی دکان چلاؤ۔ چنانچہ جب اس دفعہ گئے تو دن گننے چھوڑ دئے۔

دوسراسال گزرنے کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا ، بھی اب والیک سال سے زیادہ عرصہ گزرگیا ہے ، لگتا ہے تم نے دن گنتا بھی چھوڑ دیے ہیں۔ چنا نچہ انہوں نے دالیس آکر عرض کیا ، حضرت! اب میرے لئے کیا تھم ہے؟ حضرت نے انہیں ایک پیالہ پکڑایا اور فرمایا کہ بغداد کے شہر میں جاکر بھیک ما نگواور جو پھی تہمیں ملے وہ خانقاہ کے فقیروں کولا کر کھلا دینا ، تم نے خو ذہیں کھانا۔ خود روز سے رکھواور بھیک ما نگو۔ سالہ اللہ اکبر ساب ایک علاقے کا گورنر بھیک ما نگنے کے لئے کیسے تیار ہوا ہوگا ....وہ

شکل وصورت سے تو بڑے پڑھے لکھے اور صحت مند کلتے تھے۔ للبذا سوچ میں پڑ گئے۔ حضرت دھمۃ الله علیہ نے فرمایا ، اگر تمہارے دل میں اس نعمت کی طلب ہے تو جو کام کہدویا ہے کر دور ندیہاں سے چلے جاؤ۔

وَا ذُكُو السَّمَ رَبِّكَ وَ تَبَتَّلُ اِلَّذِهِ تَبْتِيلًا (الرل: ٨)
[اورذكركرائ رب كنام كاسب عبث كث كر]

ا یک دن حضرت جنید بغدادی رحمة الله علیه نے بلا کر کہا کہ گور فرصا حب! آپ کا نام

کیا ہے؟ عرض کیا، ابو بکرشیلی ۔ فر مایا، اچھا، اب آپ ہماری محفل میں بیٹھا کریں ۔ گویا تین سال کے مجاہدے کے بعدا پی مجلس میں بیٹھنے کی اجازت دی۔ چونکہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا دل پہلے ہی صاف ہو چکا تھااس لئے اب حضرت کی ایک ایک بات سے سینے میں نور بھرتا 'گیا اور آنکھیں بھیرت سے مالا مال ہوتی گئیں ۔ چند ماہ کے اندر اندرا حوال و کیفیات میں ایسی تبدیلی آئی کہ دل محبتِ اللی سے لبریز ہوگیا۔

بالآخر حصرت جنید بغدادی رحمة الله علیہ نے ایک دن بلا یا اور فر ما یا کہ بلی! آپ نہاوند کے علاقے کے گورزر ہے ہیں ،آپ نے کسی سے زیادتی کی ہوگی اور کسی کاحق د بایا ہوگا، لہذا آپ ایک فہرست مرتب کریں کہ آپ نے کس کس کاحق یا مال کیا ہے، آپ نے فہرست بنانا شروع کر دی۔ساتھ حضرت کی تو جہات بھی تھیں، چنانچہ تین دن میں کئی صفحات پرمشمل طویل فہرست تیار ہوگئ ۔حضرت جنید بغدا دی رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا که باطن کی نسبت اس وقت تک نصیب نہیں ہو شکتی جب تک که معاملات میں صفائی نه ہو۔لہذا جاؤان لوگوں سے حق معاف کروا کے آؤ۔ چنانچہ آپ نہاوند تشریف لے گئے اورایک ایک آ دی ہے معافی مانگی بعض نے تو جلدی معاف کردیا ، بعض نے کہاتم نے ہمیں بہت ذلیل کیا تھاللذاہم اس وقت تک معافی نہیں دیں گے جب تکتم اتنی دیر وھوپ میں نہ کھڑے رہو۔ بعض نے کہا کہ ہم اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک ہمارے مکان کی تعمیر میں مزدور بن کر کام نہ کرو۔ آپ ہر آ دمی کی خواہش کے مطابق اس کی شرط یوری کرتے اور ان سے حق بخشواتے رہے حتی کہ دوسال کے بعد واپس بغداد پنچے۔

اب آپ کو خانقاہ میں آئے ہوئے پانچ سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ مجاہدے اور ریاضت کی چکی میں پس پس کرنفس مر چکا تھا۔'' میں'' لکل گئی تھی۔ باطن میں تو ہی تو کے نعرے تھے۔ پس رحمتِ اللّٰہی نے جوش مارااورایک دن جعنرت جنید بغدادی رحمۃ اللّٰمعلیہ (3)

نے انہیں باطنی نسبت سے مالا مال کردیا۔ بس پھر کیا تھا

..... آ نکه کا دیکهنابدل گیا،

..... يا وَن كا جِلنا بدل كيا،

.....دل و د ماغ کی سوچ بدل گنی ،

....غفلت کے تاریو دبکھر گئے،

.....معرفت البی ہے سینہ برنور ہوکرخزینہ بن گیااور

ن سسآپ عارف بالله بن مي-

واقعی جو بندہ الله رب العزت کے لئے مشقتیں برواشت کرتا ہے الله تعالی اس کی الیں رہنمائی فرماتے ہیں کہ وہ اپنے گوہر مقصود کو پالیتا ہے۔ اس لئے الله رب العزت ارشاد فرماتے ہیں،

وَالَّذِیْنَ جَاهَدُوا فِیْنَا لَنُهُدِینَهُمْ سُبُلَنَا (العنکبوت: ۲۹) [اورجو بندے ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کوئی ٹی راہیں بھاتے رہتے ہیں]

ويسيجى الله تعالى كاقرآني فيصله ب

لَيْسَ لِلْلِا نُسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ (النجم:٣٩)

[انسان کے لئے وہی پچھ ہے جس کے لئے وہ کوشش کرتا ہے۔]

اس عظیم مجاہدے کی وجہ سے حضرت جلی رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات کی خوب بارش ہوئی۔ ان کے دل میں اللہ رب العزت کی الی محبت بیدا ہوئی کہ جو محض بھی آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کا نام لیتا تھا آپ اس کے منہ میں شیر بنی دال دیتے تھے۔ ایک محف نے اس کی وجہ پوچھی تو فر مایا کہ جو محض میرے محبوب کا نام لیمن اس کے منہ کوشیر بنی سے نہ جردوں تو اور کیا کروں ..... جی ہاں ، جن لوگول نے

تللفاقر المستالين المستالي

ا پے نفس کوریا صنت کی بھٹی میں ڈ ال کر کندن بنایا ہوتا ہےان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت کاسمندر ٹھاٹھیں مارنے لگتا ہے۔

#### مجامدہ کسے کہتے ہیں؟

یاد رکھیں کہ دنیا دار لمجاہرہ ہے اور آخرت دار المشاہرہ ہے ۔۔۔۔۔ بجاہدہ کے کہتے ہیں؟ ۔۔۔۔۔اللہ تعالیٰ کا تھم پورا کرنے کے لئے اپنے نفس کی مخالفت کرنے ،اپنی چاہتوں کو چھوڑنے اوراپی خواہشات کو قربان کرنے کے لئے بندے کو جو تکلیف اور مشقت اٹھائی پڑتی ہے اسے مجاہدہ کہتے ہیں ۔ اسی حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے اللہ کے محبوب ہے آرشا دفر مایا،

المجاهد من جاهد نفسه في اطاعة الله

[ مجاہدوہ ہے جوابی نفس کے ساتھ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لئے مجاہدہ کرتا ہے ]

### نفس کو <u>یا لنے</u> والے

نفس کو لگام دینا ایک مستقل کام ہے۔ آج کل تو اکثر لوگ نفس کو لگام دینے کی بجائے نفس کو اس طرح پالتے ہیں جیسے لوگ گھوڑے کو پالتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لیج کہ لوگوں سے اپنی تعریف کروانے سے ، اپنی تعریف پرخوش ہونے سے ، ان کے سامنے اپنے خواب بیان کرنے سے ، اپنے درجات اور کیفیات بتانے سے ، من پند کھا تا کھانے سے اور دل میں پیدا ہونے والی ہر چا ہت کو پورا کرنے سے نفس موٹا ہوتا ہے۔ جب ینفس اڈیل ٹو بن جاتا ہے تو پھر بندہ کہتا ہے کہ اب میرا شریعت پگل کرنے کودل نہیں کرتا۔ اصل میں نفس شریعت پگل کرنے کودل نہیں کرتا۔ اصل میں نفس شریعت پگل کرنے گئے آبادہ نہیں ہور ہا ہوتا۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے ، اے دوست! تو نفس کو پالنے میں مشغول ہے اور نفس تھے جہنم میں وکھلئے میں مشغول ہے اور نفس تھے جہنم میں دھکا دے دھکانے میں مشغول ہے اور نفس تھے جہنم میں دھکا دے دھکانے میں مشغول ہے اور نفس تھے جہنم میں دھکا دے دھکانے میں مشغول ہے ۔ تو اسے پالے گا اور یہ تھے کند ھے پر اٹھا کر جہنم میں دھکا دے

نابغاني تعامل

د ےگا۔

# انتاع سنت سے نفس مغلوب ہوتا ہے

اس نفس کوئس طریقے ہے قابوکیا جائے ؟ .....

اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہرکام سنت سے مطابق کیا جائے۔ امام ربانی مجدو الف ٹانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیک میا ہے کہ من گھڑت لیعنی اینے بنائے ہوئے نفلی مجاہدے کرنا نفس کے لئے آسان ہوتا ہے لیکن ہر کام سنت کے مطابق کرنااس پر برد ابھاری ہوتا ہے۔ س<u>اعوں</u> کی بات ہے کہ ایک آ دمی اس عاجز کو ملنے آیا۔ وہ سولہ سال ہے مسلسل روزے رکھ رہا تھا۔ میرے دوست بڑے حیران ہوئے کہ بیسولہ سال ہے مسلسل روزے رکھ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ بیکام اتنامشکل نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے کیسے مشکل کام نہیں ہے، سردی، گرمی ، صحت، باری ، سفر ، حضر میں ہروقت روز سے سے رہنا بہت مشکل ہے۔ میں نے کہا، اچھا، اس سے بوچھ لیں۔ چنانجھ انہوں نے اس بندے سے بوچھا کہ كياآب كوروز ه ركينے يش كوئى دنت پيش آتى ہے؟ وہ كہنے لگا نہيں \_ پھروہ جھے كہنے لگے کہ بیر کیا معاملہ ہے؟ میں نے کہا کہ بیاس کی عادت بن گئی ہے۔ پچھلوگ دن میں تین د فعہ کھانا کھاتے ہیں اور پچھ لوگ صبح وشام دو دفعہ کھاتے ہیں۔ ای طرح آپ یول معجمیں کہ یہ بھی دن میں دو وفعہ کھاتے ہیں ، ایک دفعہ سحری کے وقت اور ایک دفع افطاری کے وقت ۔لہذاان کی پیعادت بن گئی ہے۔ میں نے کہا کدان ہے کہیں کہ جی آپ صوم، دا ؤ دی رکھیں \_ یعنی ایک دن روز ہ رکھیں اور دوسرے دن ناغہ کریں \_ چنا نچہ انہون نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ صوم داؤدی رکھ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں ایبانہیں کرسکتا ۔ انہوں نے پوچھا ، وہ کیوں؟ وہ کہنے لگے ، اس لئے کہ بیتو میری عادت بن گئی ہے اور دن کے وقت اب میرا کچھ کھانے کو دل ہی نہیں کرتا ،اگر میں ایک دن کھاؤں اور ایک دن روز ہ رکھوں تو اس میں میرےنفس پر زیادہ بوجھ ہو گا ، جو کہ

میرے لئے بہت مشکل ہے۔ میں نے کہا، دیکھوکہ یہ جواپی مرضی سے بجاہدہ کرر ہاہے وہ کام آسان ہے لیکن حدیث میں جوطریقہ آیا ہے اس کے مطابق کام کرنا اس کے لئے بہت مشکل ہے۔

ہمیں چاہیے کہ ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کرسنتوں پڑ کس کریں۔کھانے کی ، پینے کی ، سونے کی ، چینے کی ، سونے کی ، جاگئے کی اور لباس پہننے کی سنتیں اپنا کیں ۔ ہم نے '' باادب با نصیب'' کتاب میں احادیث کے ذخیرے میں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کران سنتوں کو درج کیا ہے۔ اس لئے جو بندہ چاہے کہ میری زندگی بالکل سنت کے مطابق بن جائے وہ'' باادب با نصیب'' کتاب کو پڑھنا شروع کرد ہے اور اپنی ہرعادت کواس کے مطابق ڈھالنا چلا جائے۔ اس طرح اس کی زندگی بالکل سنت کا نمونہ بن جائے گی۔

### سنت کی محبوبیت

امام ربانی مجدوالف ٹانی رحمۃ الله علیہ فریاتے ہیں کہ اگر ساری و نیا کی کرامتیں ہم

ے چھین لین اور اتباع سنت ہمیں دے دیں تو خوش نصیبی کے سوا کچھ ہمیں ہے اور اگر ساری دنیا کی کر امتیں دے دیں اور اتباع سنت چھیں لیں تو ساری دنیا کی بدختی کے سوا کچھ ہمیں ہے۔ اس لئے ہماری اکا ہرین کو اللہ تعالی نے سنت والی زندگی دی۔ ان کا اٹھنا پیشنا، بول چال، رفار گفتار، اور سب طور طریقے سنت کے مطابق تھے۔ نبی علیہ السلام ہم ایک کے لئے سرایا رحمت تھے اور ہمارے اکا ہرین بھی سرایا رحمت تھے۔ نبی علیہ السلام کا دل دوسروں کی تکلیف پرد کھتا تھا اور امان اللہ والوں کا دل بھی د کھتا ہے۔ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی یاد ہے بھی عافل نہیں رہے تھے اور ان اللہ والوں کا دل بھی د کھتا ہے۔ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی یاد ہے بھی عافل نہیں رہے تھے اور ان اللہ والوں کے دل بھی ہروقت اللہ رب اللہ اللہ علیہ کے لئے دن رات ایک کردیا تھا العزب سے واصل رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے دین کے لئے دن رات ایک کردیا تھا

اللہ والے بھی دین کے لئے ہروقت اپنی توانا ئیاں صرف کررہے ہوتے ہیں۔

تكبيراولى كااجتمام

''' آج تیمیس سال کے بعد تکمیرِ اولی قضا ہوگئی۔''

اب اس قضا ہونے میں ان کا اپنا کوئی قصور نہیں تھا۔ جلسہ گاہ کے ساتھ ہی معجد تھی ،

الإسلامية المحالات ال

وہ وفت سے پہلے نماز کے لئے تیار بھی تھے اور با دضو بھی تھے، جارہے تھے مگر اللہ کے بندے درمیان میں آگئے۔وہ جانے ہی نہیں دے رہے تھے۔

الله اکبرا!! .... بیکیس بیکیس سال تک تکبیر اولی کے ساتھ نماز اواکی ۔اصل بات یہ بے کہ جنہوں نے دنیا میں درج پائے ہوتے ہیں ، انہوں نے مجاہدے کئے ہوتے ہیں۔

## حضرت قاري رحيم بخش ياني پي " كامجابده

اللہ تعالی نے حضرت قاری رحیم بخش پانی پی کا کاعلمی فیض ایسا پھیلا کہ پورے ملک میں جہاں جا کیں ان کے شاگر دوں کے مدارس نظر آتے ہیں۔ انہوں نے قرآن مجیدی خدمت کے باغ لگائے ہوئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں عمرے پر گیا تو میں جینے دن بھی حرم شریف میں رہا ، میری ہر نماز تکبیر اولی کے ساتھ ، پہلی صف کے اندر اورامام کے بالکل پیچھے اداہوتی تھی۔ ہمارے لئے تو بینا ممکن بات ہے۔ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ۔ہم نے وہاں ایک دن بھی بھی ایسا نہیں گز ارا۔ وہاں اتنا مجمع ہوتا ہے کہ ہر نماز کر سکتے ۔ہم نے وہاں ایک دن بھی بھی ایسا نہیں گز ارا۔ وہاں اتنا مجمع ہوتا ہے کہ ہر نماز سکتی صف میں پڑھنا اور وہ بھی تکبیر اولی کے ساتھ اور پھرامام کے پیچھے کہا وہ مناز دیا گئا کہا تھا وہ کی ساتھ اور پھرامام کے پیچھے پڑھنا کہنا دشوار ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجد میں ہی رہے ہوں گے۔ میرا خیال ہم کہ دہ محبد میں ہی رہے ہوں گے۔ میرا خیال ہم کہ دہ وہ وضوکر کے مجد میں فیر کے نماز پڑھے ہوں گے اور عشاء کی نماز پڑھ کر مہد سے باہر آتے ہوں گے اسے ایسے جاہدے کرتے تھے باہر آتے ہوں گے۔ اس کا طرف سے انعام بھی یاتے تھے۔

## خواجه سراح الدين كامجامده

ا يك مرتبه حضرت خواجه سراح الدين رحمة الله عليه حج پرتشريف في محت \_ آپ عالم

تھے، جونی کی عمرتھی۔ آپ مکہ مکر مہ میں تیرہ دن رہے اور ان تیرہ دنوں میں نہ کچھ کھایا نہ کچھ کھایا نہ کچھ کھایا نہ کچھ بیا۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نہ آپ کو ببیثاب آتا تھا اور نہ ہی پاخانہ آتا تھا۔ لوگوں نے بوچھا، حضرت! بید کیا؟ حضرت فرماتے تھے، پاخانہ آتا تھا۔ کو کیے نایاک کروں۔''

آپ تیرہ دنوں میں جج کر کے وہاں سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ بیان کی کرامت تھی ۔ مگرالی کرامت بھی انہی کوملتی ہے جنہوں نے مجاہدے کئے ہوتے ہیں۔ ذراسوچیں کہ ہم ایک دن میں کتنی مرتبہ بیت الخلاء میں چلے جاتے ہیں۔

### مخالفت نفس کے مجامدے

ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ مخالفتِ نفس کے لئے جیارمجاہدے ہیں۔ ا.....قلتِ طعام (تھوڑا کھانا) ۲.....قلتِ منام (تھوڑا سونا)

٣ .....قلب كلام (تھوڑ ابولنا)

٣ ....قلت اختلاط مع الانام (لوگول ميميل جول ركهنا)

#### دومجامدون میں حیوث

چونکہ ہم کمزور ہیں اس لئے آج کے دور میں دو مجاہدے باقی ہیں اور دو مجاہدوں میں چھوٹ وے دی گئی ہے۔ میں چھوٹ وے دی گئی ہے۔ میں چھوٹ وے دی گئی ہے۔ ہماری مشائخ نے فرمایا کہ جتنی بھوک ہوا تنا کھالو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضرت بہا وَالدین نقشبند بخاری رحمۃ الله علیہ ہے کسی نے پوچھا، حضرت! کتنا کھایا کروں؟ انہوں نے فرمایا، اچھا کھا اور کام اچھی طرح کر سیا یک حقیقت ہے کہ جس بیل کو مالک خوب کھائے اور وہ تیل کام بھی خوب کر ہے تو مالک کوخوشی ہوتی ہے اور اس کو



پہلے زمانے کے بزرگ متواتر ایک ایک مہینہ تک پانی کے ساتھ روزے رکھتے ہے۔ اب اسے مجاہدے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لئے کہ آج کے دور میں توئی پہلے ہی ضعیف ہیں۔ جواس طرح کے جاہدے کرے گا وہ توہڈی بن جائے گا اور بیاریاں اس پرحملہ کر دیں گی جس کی وجہ ہے وہ عبادت کرنے کے قابل بھی نہیں رہے گا۔ آج کے دور میں عبادت بھی وہی کرسکتا ہے جس کے جسم میں طاقت ہے۔ اب میں دودن بھوکا رہوں تو کیا خیال ہے کہ تیسرے دن میری آواز مجمع تک پہنی جائے گی جنہیں ، بلکہ آواز مجمع نہیں نکے گی۔ بہتی میں بلکہ آواز مجمع نہیں نکے گی۔ بلکہ آسستہ سے رہاوں گا۔

الله والے کہتے ہیں کہ ضرورت کے مطابق کھا ؤ۔ یہ بھی نہیں کہتے کہ دن میں پانچ مرتبہ کھانا کھا وَاوریہ بھی نہیں کہتے کہ دن میں صرف ایک لقمہ کھاؤ۔ ہاں اگر محسوس کریں کہنس کے اندر سرکشی زیادہ ہا اور د ماغ میں ہروفت نفسانی، شیطانی اور شہوائی خیالات بحرے دہتے ہیں اور طبیعت بر شہوت کا غلبر بتا ہے اور زندگی بھی الیم ہے کہ نکاح کی صورت حال نہیں ، تو اب اس کو بھوکا رکھو۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ الیم صورت حال میں روزے رکھو۔ بھر دو چار روزوں سے کام نہیں بنمآ بلکہ ڈٹ کر روزے رکھتے پڑتے ہیں۔ ایک دن روزہ رکھیں اور دوسرے دن افطار کریں۔ روزے والے دن تو پکاروزہ ہو اور افطار والے دن بھی روزے کی مورت میں وزے کی مورت کے الیم کروزے کے الیم کی مورت کی مورت کی مورت ہوں ہو کہا کہ اور اور اور میں کہنا م تو افطار کا ہوئیکن حقیقت میں وہ بھی روزے کی طرح ہو۔

جب نفس کواس طرح لمبرع صے تک بھوک دی جاتی ہے تو پھر یہ سیدھا ہو جاتا

ہے۔ کیونکہ بیسب مستیاں پیٹ بھرے کی مستیاں ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ بایز ید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فاقے بھی کوئی الیم رحمۃ اللہ علیہ فاقے بھی کوئی الیم چیز ہے جس کی فضیلت بیان کی جائے ۔ فرمایا، ہاں یہ فضیلت بتانے والی چیز ہے۔ اگر فرعون کوزندگی میں فاقے آئے ہوتے تو وہ بھی بھی خدائی کا دعویٰ نہ کرتا۔ وہ تو با دشاہ تھا، اسے فاقے کا کیا پیتہ۔ انگریزوں میں مشہور ہے کہ کسی ملک کے لوگوں نے مہنگائی اور بھوک کے خلاف ہڑتال کی اور جلوس نکالا۔ بادشاہ اور اس کی ملکہ دونوں نے جلوس ویکھا۔ ملکہ نے بادشاہ ہے ہو چھا کہ لوگ نعرے کیوں لگارہ ہیں؟ اس نے کہا کہ بیاس لئے نعرے لگارہ ہیں؟ اس نے کہا کہ بیاس لئے نعرے کہا کہ بیاس ان سے کہیں کہ وہ ؤیل روثی کھانے کوئیس ملتی۔ وہ کینے گئی ، اچھا، اگر روثی نہیں ملتی تو اس ہے ہیں کہ دوؤوں کیا چیز ہوتی ہے۔ اس بے چاری کی زندگی تحل میں گزری تھی، اسے کیا پیتہ کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے۔

#### عورتوں نے خدائی کا دعویٰ کیوں نہ کیا

ایک کلتے کی بات سنئے۔ جو بندہ اپنے آپ کودوسروں سے چھوٹا سمجھے وہ بھی خدائی
کا دعو کی نہیں کرسکتا۔ یہ کئی بات ہے کہ خدائی کا دعویٰ وہی کرے گا جوا پنے آپ کو بڑا
سمجھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ انسانیت میں بھی بھی کسی عورت نے خدائی کا دعو کی نہیں
کیا۔اس لئے کہ عورت اپنے آپ کو ہمیشہ مرد کے ماتحت بچھتی ہے اور مرد کو اپنے آپ پر
فوقیت دیتی ہے۔ چونکہ اپ کے ذہن میں ہوتا کہ کوئی نہ کوئی مرد میر ایڑا ہے مثلاً میمیرا
باپ ہے، یہ میرا خاوند ہے، یہ میرا بھائی ہے، لہذا بھی کسی عورت نے خدائی کا دعوی نہیں
کیا۔

## زیادہ کھانے کی قباحت

احادیث میں کم کھانے کے فضائل اورزیادہ کھانے کی قباحت بیان کی گئی ہے۔ نبی

علیہ السلام نے ارشاد فر مایا کہ'' تفکر کرنا نصف عبادت ہے اور کم کھانا پوری عبادت ہے۔'
ایک اور جگہ پر فر مایا کہ' اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل وہ ہے جو بہت تفکر کرے
اور بہت بھوکار ہے اور اللہ کا سب سے بڑا دخمن وہ ہے جو بہت کھائے پئے اور بہت زیادہ
سوئے''۔ یہ بھی فر مایا کہ'' جو شخص پیٹ بھر لیتا ہے اسے آسان کی بلندی کی طرف راستہ
نفیس نہیں ہوتا'' بلکہ یہاں تک فر مادیا کہ زیادہ کھائی کراپنے دل کومردہ نہ بناؤاس لئے
کہدل کھیت کی مانند ہے اور زیادہ پائی سے بھی کھیت مرجھا جات ا ہے۔ ۔۔۔۔۔ان احادیث
مبار کہ سے پتہ چاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کم کھانا زیادہ پہندیدہ ہے، مگر اس کے باوجود
کیچھلوگ بسیار خوری کے اسٹے عادی ہوتے ہیں کہ خداکی پناہ۔

#### بسیارخوری کے واقعات

(۱) ۔۔۔۔ بی کے اور میں مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں جیل بھر وتحریک چلائی تھی جس کے نتیجے میں حکومت نے مرزائیوں کو کا فرقر اردیا تھا۔ لوگ خودگر فتاریاں پیش کرتے تھے۔ مسجدوں میں بریلوی ، دیو بندی ، المجدیث اور شیعہ حضرات اکٹھے ہو جاتے تھے اور سب علماء ختم نبوت کے عنوان پر تقریریں کرتے تھے۔ تقریریں کرنے کے بعد پندرہ ہیں نو جوان جو گرفتاریاں پیش کرنے کے لئے تیار ہو جاتے تھے وہ گلے میں پھولوں کے ہارڈال لیتے ، جلوس نکالا جاتا اور وہ نو جوان جلوس کے آگے آگے ہوتے اور خوب نعرے لگتے تھے اور پولیس ای جلوس کے آگے آگے چل رہی ہوتی تھی ۔ جہاں جلوس ختم ہوتا وہاں پولیس ہار پہنے والے لوگوں کو گاڑی میں بٹھا کر جیل لے جاتی تھی اور جلوس ختم ہوتا وہاں پولیس ہار پہنے والے لوگوں کو گاڑی میں بٹھا کر جیل لے جاتی تھی اور باقی لوگ گھر وں کو چلے جاتے تھے۔ یہ روز کا معمول تھا۔

یہ لوگ اخلاقی مجرم تو تھے نہیں ، یہ تو شرفاء تھے۔ ان میں جہاں علماء ، حفاظ اور قر اُ ہوتے تھے۔ وہاں دنیا کے پڑھے لکھے نو جوان بھی ختم نبوت کے جذبے سے سرشار گرفتاریاں پیش کرتے تھے۔ یہ بات پولیس بھی جانتی تھی اس لئے وہ ان کے ساتھ برتمیزی نمیں کرتی تھی۔ وہ ان کوگاڑیوں میں بٹھا کرلے جاتی اور انکوجیل میں لے جاکر چھوڑ دیتی تھی۔ بس فرق اٹنا تھا کہ دہ باہر کی بجائے جیل کے گیٹ کے اندر ہوتے تھے۔ جیل کے اندر مسجد بنی ہوتی تھی۔ وہ مسجد میں نماز بھی پڑھتے اور ادھرادھر گھومتے پھرتے بھی تھے۔

الله تعالی کی شان کدراولپنڈی سے ایک اور ہزرگ حضرت مولانا غلام الله خان رحمته الله علام الله خان رحمته الله علی گرفتار ہوکر جہلم جیل میں آئے ہوئے تنے۔ وہ شخ القرآن کے نام سے مشور شخے۔ جیل سپر شنڈ نٹ نے سوچا کہ مولانا صاحب عالم جیں اوران کے ہزاروں شاگر د جیں اور صاحبز اوہ صاحب پیر کے بیٹے ہیں اور ان کے بھی ہزاروں مرید جیں۔ اسلئے ان دونوں کو ایک ہی کمرے میں رکھنا چا ہیے۔ چنا نچہ اس نے ان دونوں حضرات کے لئے دونوں کو ایک کمر مخصوص کردیا۔

ون میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ان کی ملاقات کے لئے روزانہ پنچے ہوتے ' تھے۔ مزے کی بات میہ کہ جوبھی ملاقات کے لئے آتا تو کوئی مٹھائی کا ڈبرلاتا، کو ڈیکسک لاتا اور کوئی کھانے کی کوئی اور چیز لاتا۔ان دونوں کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کا ڈمیر لگ جاتا تھا۔ انہوں نے پروگرام بنایا کہ یہاں اٹنے لوگ آئے ہوئے ہیں ، اگر ہم روز اندچائے بنالیا کریں اور میں مٹھائی اور سکٹ وغیرہ سے ان کو ناشنہ کروادیا کریں تو روز بروز لکتا بھی رہے گا اور مہمان نوازی بھی ہوتی رہے گی ۔ چنانچہ بیروز انہ کامعمول بن گیا۔

حضرت قاسی صاحب نے فرمایا کہ ایک دن ہم آکر بیٹے تو بات چیت کی کہ ہم نے کل کے لئے فلاں بند کے کوہی دعوت دی ہے اور فلاں کو بھی ۔ چکوال کا ایک آدمی تھا۔
اس کا نام مولا پخش تھا۔ وہ بھی ختم نبوت کے شوق میں جیل آیا ہوا تھا۔ مولا نا غلام اللہ خان نے فرمایا کہ میں نے مولا بخش کو بھی دعوت دی ہے۔ حضرت قاسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میں نے سنا کہ مولا بخش کو بھی دعوت دے دی ہے تو میں بہت ہی پریشان ہوا۔ مولا نا صاحب نے فرمایا ، مجھے کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا ، کیا آپ نے واقعی مولا بخش کو دعوت دے دی ہے۔ فرمایا کہ ہاں ، میں نے اس کو بھی دعوت دے دی ہے۔ میں نے کہا ، کیا آپ نے واقعی مولا بخش کو دعوت دے دی ہے۔ میں نے کہا ، کیا آپ نے واقعی مولا بخش کو دعوت دے دی ہے۔ میں نے کہا ، کیا آپ نے کھی اس نے کہا ، کیا گھی دعوت دے دی ہے۔ میں نے کہا ، کیا گھر تو دو در وں کے لئے کھا تا کم پڑ جائے گا۔

انہوں نے فرمایا، ہم فجر کی نماز پڑھ کر پہلے مولا بخش کو بلالیں مے اورسب پچھاس کے سامنے رکھ دیں گے۔ وہ جتنا جا ہے گا کھالے گا اور جو بچے گا، اس کے حساب سے اور مہمانوں کو بلالیس گے۔ میں نے کہا کہ ہاں سے تجویز ٹھیک ہے۔

حضرت قاسی صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں نے حساب لگایا تو میرے پاس وس کلومٹھائی پڑی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ اگر کوئی ایک پاؤمٹھائی بھی کھائے تو جالیس بندوں کا ناشتہ تیار ہوجائے گا۔ عام طور پر آ دھا پاؤمٹھائی بھی مشکل سے کھائی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس فوجیوں والے بڑے بڑے مگ تھے جن میں تین کپ چائے آسکی تھی۔ میں نے پانی کے چالیس مگ ڈالے اور اوپر سے دودھ ڈالا اور چائے بنائی۔ اندازہ تھا کہ ہر آ دمی ایک مگ چائے ہے گا اور ایک پاؤمٹھائی کھائے گا۔ فرماتے میں کہ میں نے تہجد کے بعدا نظام کردیا تھااوراس کے بعدنماز پڑھنے چلا گیا۔

نماز فجر کے بعد در سِ قرآن ہوا اور در سِ قرآن کے بعد مولا بخش آگیا۔ ہم نے اش کو دستر خوان پر بٹھا دیا۔ کہتے ہیں کہ ہم اس کے سامنے مٹھائی کا ایک ایک ڈیہ کھول کر دستر خوان پر کھتے رہے اور فو جیوں واللگ بھی چائے سے بعر بحر کر دیتے رہے۔ وہ با تنیں بھی کرتار ہا اور ادھر سے مٹھائی بھی کھاتا رہا اور چائے بھی پیتار ہا۔ حضرت قاسمی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو کہ اللہ کے اس بندے نے دس کلومٹھائی کھائی اور چالیس مگ چائے ہیں۔

"مولا تا!اصل وجديه ہے كەميرا ناشتە چوہدرى ظهوراللى كى طرف ہے-"

ایک دفعہ وہ ہمارے حضرت مرہدِ عالم کے سامنے آیا تو حضرت اسے ڈانٹتے ہوئے کہا،''اومولا بخشا! روٹی تان نمیں پیا کھاندا، روٹی تاں پی کھاندی اے۔'' (اےمولا بخش! تُو روٹی نہیں کھار ہا بلکہ روٹی تخصے کھارہی ہے)

یہ بات بتانے کا مقصد سے ہے کہ پچھ لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں حالا تکہ اتن ضرورت نہیں ہوتی۔ (۲) .....حضرت خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مولانا صاحب تشریف لائے جو ایک وقت میں صرف ایک بکرا اور اس کے ساتھ روٹیوں کے دو تین بنڈل کھایا کرتے ہے۔ جب وہ آئے تو انہوں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہے کہدویا کہ حضرت! میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور میرا کھانے کا معمول ہے ہے۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں کہیں بحوکا بی نہ رہوں ۔لیکن اتنا کھانے کے باوجود وہ ایک پکے سالک تھے۔ وہ حافظ قرآن تھے اور ایک بکرا اور روٹیوں کے دو تین بنڈل کھا کرنوافل کی نیت باندھ لیتے اور پوری رات نوافل میں گزار دیتے تھے۔ وہ واقعی با خدا بندے تھے لیکن ان کی زیادہ کھانے کی عادت نی ہوئی تھی۔

جب کھانا کھانے کا وقت آیا تو سب مہمانوں کے لئے ایک دیگ سے بھی کم کھانا تھا۔ ان مولانا صاحب کو پریٹانی لاحق ہوئی کہ اب میرا کیا ہے گا۔ حضرت نے ننگر والے خادم کو بلا کرفر مایا کہ ان کوبھی دو چپاتیاں اور شور بے بیں ایک بوٹی ڈال دیتا۔ مولانا صاحب جیران و پریٹان تھے کہ میرا کیا ہے گا۔ نیکن اللہ تعالیٰ کی شان و کیھئے کہ وہ مولانا صاحب دسترخوان پر بیٹھ کرروثی اور سائن کھاتے رہے ، کھاتے رہے حتی کہ ان کا پیٹ بھر کیا لیکن ان سے وہ روٹیاں اور سائن خمانے میہ وا۔ بید حضرت کی کرامت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کھانے میں آئی برکت دی کہ وہ مولانا صاحب کھا کھا کر تھک گئے ، ان کا بیٹ بھر کیالیکن کھانے خمن ان برکت دی کہ وہ مولانا صاحب کھا کھا کر تھک گئے ، ان کا بیٹ بھر کیالیکن کھاناختم نہ ہوا۔

### بركات كاظهور

حدیث پاک بیں بھی اس طرح کے واقعات ملتے ہیں۔

 دیتی ہوں ، اللہ کے مجبوب ملتی آئی تشریف لے آئیں اور میرے گھر میں کھانا کھالیں اور آئی ہوں ، اللہ کے مجبوب ملتی آئی کا آئیں اور آئیں کے میانا کھالیں اور اللہ کے مجبوب ملتی آئی کا دعوت ویں کہ معفرت! آپ خود بھی تشریف لائیں اور اپنے ساتھ دو تین معفرات کو بھی لے آئیں ۔ ہارے پاس تین جار بندوں کا کھانا ہے ، ہم چاہیے ہیں آپ تشریف لائیں اور کھانا تناول فرمائیں ۔

حضرت جابر المحدن آکرنی علیدالسلام کودوت دی۔دوت کا پیغام س کرنی علید الصلاۃ والسلام نے پوری فوج میں اعلان کروادیا کہ بی آج جابر بن عبداللہ کے گھر میں دوت ہے اوسب مجاہدین کھا تا کھانے کے لئے ان کے گھر چلیں۔ جب حضرت جابر دی ہے گھر کی طرف چلے تا کہ میں جاکر بتاؤں کہ بید مسئلہ بن کمیا جابر دی اسلام نے ارشاوفر مایا،

''جابر! ہمارے آنے کا انتظار کرتا ، ہنڈیا چو لیے پر رہے اور روثیاں جا در کے اندر چیسی رہیں ، میں خود آ کر شروع کرواؤں گا۔''

انہوں نے گھر جاکر بیوی سے کہا کداب نوسوآ دمی آرہے ہیں، ان کی بیوی بری سمجھ دارتھی۔ اس نے کہا، اچھا جھے ایک بات بتاؤ کدان نوسوآ دمیوں کو دعوت آپ نے دی ہے یا نبی علیدالسلام نے دی ہے۔ وہ کہنے گئے کہ میں نے تو صرف نبی علیدالسلام کو دعوت دی تھی ، آگے نبی علیدالسلام نے داکھ کہ میں ایس کو کو ت دی تھی ، آگے نبی علیدالسلام نے اعلان کروایا ہے۔ بیان کروہ کہنے گئی ، اب فکر کی کوئی بات نبیس ہے۔

جب کھانا تیار ہوا تو نبی علیہ السلام تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام بھی پکٹی گئے ۔ نبی علیہ السلام خود تقتیم کرنے بیٹھ گئے۔ آپ مٹائیڈیلم روٹیاں نکال نکال کر دیتے رہے اور سالن بحر بحر کر دیتے رہے ، حتیٰ کہ نوسوآ ومیوں نے کھانا کھایا ، پیٹ بجراور پورالشکر پیٹ بچر کر واپس آگیا۔ بعد میں جب حضرت جابر بن عبداللہ عظیہ نے دیکھا تو سالن بھی اتنا بى تقااوررو ٹياں بھى اتنى بىتھيں \_سبحان الله ،سبحان الله

(۲) .....حضرت ابو ہر رہ ہوئی گئی دنوں تک بھو کے رہتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ ایک دن جھے بھوک گئی ہوئی تھی۔ بیں بھوک کی وجہ ہے اتنا نٹک تھا کہ بیں نے سوچا کہ نماز عشاء پڑھ کر مبجد نبوی بین بیٹے جاؤں گا اور کوئی اپنے گھر لے جا کر کھانا کھلا وے گا۔ ..... ان حضرات کی مہمان نوازی کی عادت تھی ..... کہنے لگے کہ بیس بیٹھا تھا کہ حضرت ابو بکر رہا تا تھی ان کے کہ بیس بیٹھا تھا کہ حضرت ابو بکر رہا تا تھی ان کے کہ بیس بیٹھا تھا کہ حضرت کی عادت الی نہیں تھی۔ انہوں نے سلام تو کیا لیکن کھانے کی دعوت نہی دی ، حالا تکہ ان کی عادت الی نہیں تھی۔ بیس بچھ گیا کہ آج ان کے گھر بھی پچھ نہیں ہے ور نہ جھے وعوت ضرور دیتے۔ پھر حضرت عمر بھی آئے ، انہوں نے بھی سلام کیا اور چلے گئے۔ بیس بچھ گیا کہ آج ان کے گھر بھی کیا اور چلے گئے۔ بیس بچھ گیا کہ آج ان کے گھر بھی کھا اور چلے گئے۔ بیس بچھ گیا کہ آج انہوں نے بھی سلام کیا اور چلے گئے۔ بیس بچھ گیا کہ آج ان کے گھر بیس کے گئے۔ بیس بچھ گیا کہ آج ان کے گھر بیس بھی فاقہ ہے۔

ان کے بعد اللہ کے بی ملی آئی ہے تھر لیف لائے۔ مجھے دیکھ کر پہچان سے اور مسکرا کر فرمایا، ابو ہریرہ! آؤ، تھے کچھ کھلاتے ہیں۔ میں کی دنوں سے بھوکا تھا لبندا میں خوثی خوثی اللہ کے مجبوب مٹی آئی ہے ساتھ چلنے لگا۔ نبی علیہ الصلا ق والسلام نے گھر میں پیغام بھبوایا کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے تو دو۔ ام المونیین رضی اللہ عنہانے جواب ذیا کہ کھانے کو تو کھ نہیں البتہ پینے کے لئے دودھ کا بیالہ پڑا ہے۔ نبی علیہ الصلاق والسلام نے ارشاد فرمایا، چلو وہی دے دو۔ ابو ہریرہ کھی فرماتے ہیں کہ جب میں نے ساکہ کھانے کو پچھ نہیں، صرف دودھ کا بیالہ ہے تو مجھ محسوس ہوا کہ ادھر بھی فاقہ ہے، پھر میں نے سوچا کہ چلو دودھ کا بیالہ ہے تو مجھ محسوس ہوا کہ ادھر بھی فاقہ ہے، پھر میں نے سوچا کہ چلو دودھ کا بیالہ ہے تو مجھ محسوس ہوا کہ ادھر بھی فاقہ ہے، پھر میں نے سوچا کہ چلو دودھ کا بیالہ ہے تو مجھ محسوس ہوا کہ ادھر بھی فاقہ ہے، پھر میں نے سوچا کہ چلو دودھ کا بیالہ تو ہیں۔

الله كى بثان كه جب وه دودها پياله نى عليه الصلوة والسلام كے ہاتھوں ميں آيا تو الله كي عليه الصلوة والسلام كے ہاتھوں ميں آيا تو الله كي محبوب مثر آئي آئي نے مجھے ارشاد فرمايا، ابو ہريره! جا وَ، اصحابِ صفه كو بلا لا وَ- اصحابِ صفه سرّ آدى تھے فرماتے ہيں كه ميں سوچ ميں پڑھيا كه اگر ميں ان سرّ بندوں كو بلا وَل محاسر آدى عليه السلام ارشاد فرمائيں كے كماب تم ان كودود هيلا وَ، اس كا مطلب ہے كميرا

نمبر آخر پر آئے گا، پہنہیں کہ آج میرے لئے بچے گایا نہیں بچے گا۔ بہر حال میں گیا اور اصحاب صفہ کو بلالایا۔

جب ستراصحابِ صفه آ گئے تو نبی علیہ السلام نے مجھے ارشا دفر مایا ، ابو ہر ریہ! ان سب كودود هد بلاؤ كہتے ہيں كه ميں نے پياله ليا اور ايك صحابي كو پينے كيلئے دے ديا اور ديھنے لگا کہ کچھ بچتا ہے مانہیں۔ جب اس کا پیٹ بھر گیا تو اس نے پیالہواپس دیدیا۔ میں نے و یکھا کہ کوئی خاص کمی نہیں آئی تھی ۔ پھر میں نے دوسرے صحابی کو دیا۔ حتیٰ کہ میں نے ستر بندوں کو دودھ کا وہ پیالہ پلایالیکن ابھی دودھ موجودتھا۔اس کے بعدوہ پیالہ میرے ہاتھوں میں آیا تو نبی علیہ الصلوة والسلام مجھے فرمانے لگے، ابو ہریرہ!اب تو بی لے۔ چنانچے میں نے خوب سیر ہوکر پیا۔ جب میرا پیٹ بھر گیا اور میں نے بس کر دی اور نبی علیہ السلام نے ارشاوفر مایا، ابو ہریرہ! اور پی لے، چنانچہ میں نے اور پیاحتیٰ کہخوب پیٹ بھر كيا -اب جب مين نے بيالہ جنايا تو الله كے محبوب ملي الله و كي كرمسرات اور فرمايا، ابو ہرریہ اور بی لے۔ میں نے پھر پیالہ منہ سے لگالیا اورا تنا بی لیا کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ اب تو یہ باہر آ جائے گا۔ میں نے کہا ، اے اللہ کے نبی مٹائیقیم! اب میرا پیٹ بھر گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام مسکرائے اور پھرآپ مٹھیکٹی نے وہ پیالہ لے کراس میں سے دود ه نوش فر ما یا اور وه دود ه ختم حوگیا۔

اب برکات کے ظہور کا ایک اور واقعہ سنا کرانپی بات کھمل کرتا ہوں۔
(۳) .....ایک مرتبہ حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ الله علیہ کے کھیت سے گندم نکالی گئی۔
وہی گندم بکتی تھی اور خانقاہ کے لوگ کھاتے تھے .....الحمد للله، الله تعالیٰ نے ہمارے ہاں
بھی ایسا ہی سلسلہ بنا دیا ہے، ہماری اپنی زمین کی گندم نکلتی ہے اور سارا سال علماء اور طلبا
وہی گندم کھاتے ہیں .....انہوں نے وہ گندم لا کرمسجد کے حسی میں ڈھیر کردی۔ اس وقت
مٹی کے بھڑو لے بنا کران میں گندم کو محفوظ کیا جاتا تھا۔ مریدین نے وہ گندم مسجد کے حسی

سے اٹھا کر بھڑ و لیے کے اندرڈ النی شروع کر دی۔ وہ گندم اٹھاتے رہے، اٹھاتے رہے گر ڈ میرختم ہونے کو ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ جتنی گندم لے جاتے تنے ، اتنی پیچیے پڑی ہوتی تھی۔ وہ دیہاتی لوگ تنے۔ان بے چاروں کی گردنیں بو جھا ٹھا اٹھا کرتھک گئیں۔

حضرت خواجہ عبدالما لک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عظمند تھے۔ وہ بھی اصل حقیقت سجھ کئے۔ چنانچہ وہ حضرت قریش رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آکرع ض کرنے گئے، حضرت! جو برکت یہاں ظاہر ہور ہی ہوہ اندر جاکر ظاہر نہیں ہو گئی۔ حضرت! نے فرمایا، بھئ! مسئلہ کیا ہے؟ عرض کیا، حضرت گندم اٹھا اٹھا کرگر و نیں تھک گئی بیں، اب قو صرف ٹوٹنی رہ گئیں ہیں، البذا مہر بانی فرما کر قوج فرما دیں۔ حضرت نے فرمایا، چلو، اٹھاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت قریش رحمۃ اللہ علیہ ساتھ آئے اور سب نے گندم اٹھائی اور حضرت نے بھی تھوڑی کی اٹھائی اور ایک ہی مرتبہ وہ ساری گندم اندر چلی گئی۔ اللہ اور حضرت نے بھی تھوڑی کی اٹھائی اور ایک ہی مرتبہ وہ ساری گندم اندر چلی گئی۔ اللہ اکبر!!!

یہ کیا چیز تھی؟ یہ برکت تھی۔ یہ بات ذہن نشین کرلیں کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی دین کا کام کرے گاوہ کام بمیشہ برکت سے چلے گا۔ برکت نہ ہوتو کام چل ہی نہیں سکتا۔ دنیا والوں کا کام بے برکتی سے چل جاتا ہے لیکن دین والوں کا کام بے برکتی سے نہیں چل سکتا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ رحتیں اور برکتیں دین کی وجہ سے ہوتی ہیں۔

دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرنے کی تو فیق عطا فرما کیں اور اس راستے میں پیش آنے والے حالات کو برداشت کرنے کی تو فیق و ہمت عطافرمادیں۔(آمین ثم آمین)

وَاحِرُدَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينُ.



وَالرَّبَّانِيُّوُنَ وَالْآحُبَارُ بِمَا اسْتَحُفِظُوا مِنُ كِتَبِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاء.



حفرت اقدس دامت برکاتہم کا یہ بیان ۱۹دیمبر۲۰۰۳ء کو بسلسلہءافتتاح بخاری شریف جامعہ دارالقرآن ،مسلم ٹاؤن ، فیصل آباد میں ہواجس میں ملک بھر کے جیدعلاء اور طلباء کے علاواکشِرتعداد میں عوام الناس نے شرکت کی۔



# 

# طالب علم کی شان

اَلْحَمُدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَم عَلَى عِبَادِه الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اَمَّابَعُدِ ! فَاعَوُدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيُمِ. فِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ. وَالرَّبَّ اللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيُمِ. وَالرَّبَّ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيُهِ وَالرَّبَّ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاء. (المائده: ٣٣)

.....وَقَالَ رَسُوُلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ..... ٱلْعِلُمُ نُورٌ

.....او كما قال عليه الصلواة والسلام .....

سُبُحْنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَزَّةِ عَمَّا يَصِفُونِ . وَسَلَمٌ عَلَى الْمُوسَلِيُنِ. وَسَلَمٌ عَلَى الْمُوسَلِيُنِ. وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيُنِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ بَارِکُ وَ سَلِّمُ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّم اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّم

## علمایک نورہے

علم ایک نور ہے جو ہدایت کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ انبیائے کرام یہ
نور لے کر دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے لوگوں میں اسے تقسیم کیا۔ ان کی صحبت
میں بیٹھنے والوں نے بیعلمی فیض پایا اور پھراس کوآ گے لوگوں تک پہنچایا۔ انبیائے کرام کی
بیعلمی میراث چلتے چلتے آج بھی ان مدارس کے ذریعے سے امت کو پہنچ رہی ہے۔
بیعلمی میراث چلتے چلتے آج بھی ان مدارس کے ذریعے سے امت کو پہنچ رہی ہے۔

معلمین حضرات پڑھاتے ہیں اور طلباء پڑھتے ہیں ۔ان کا پوراسال ای تعلیم وتعلم میں گزرتا ہے۔

سال کی ابتدا میں افتتاح بخاری کے نام سے ایک تقریب ہوتی ہے تا کہ متعلقین و متوسلین اور ادارے کے ساتھ محبت کا تعلق رکھنے والے سب لوگ اکٹھے ہوں اور اپنی دعا دیں سے تعلیمی سال کا آغاز کریں۔

# طالب علم كى شان

یہ طےشدہ بات ہے کہ اللہ رب العزت جس آ دی کوعلم حاصل کرنے کی تو فیق عطا فرما دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا چنا ہوا بندہ ہوتا ہے۔ارشاد باری تعالیٰ ہے

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّلِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا (فاطر:٣٢)

ر بھر ہم نے کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے ان کو بنایا جو ہمارے پینے ہوئے بندے تھے ]

بیطلاجواس وقت بخاری شریف پڑھنا چاہ رہے ہیں یا وہ طلبا جودوسرے درجات میں پڑھ رہے ہیں، یہ سب ایک خاص مقصد کے تحت زندگی گزار رہے ہیں۔
اللّذرب العزت کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے۔ بیوہ دولت حاصل کررہے ہیں جواللّذرب العزت نے اپنے انبیائے کرام کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچائی۔ یہ پچوں کی نسبت ہاوراس کے حاصل کرنے والے بھی سے بن جاتے ہیں۔

سفیان وری رحمۃ الدعلیہ فرماتے تھے کہ اگر نیک نیت ہوتو طالب علم سے افعنل کوئی نہیں ہوتا .....بعض روایات میں ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی عام بندے سے خوش ہوتے ہیں تو اس کے لئے جنت میں گھر بناوسیۃ ہیں اور جب طالب علم سے خوش ہوتے ہیں تو اس کے لئے جنت میں ایک شہر آبا و فرما دیتے ہیں .....فرشتے بھی طلبا سے محبت کرتے ہیں ۔ تی کہ جب و علم حاصل کرنے کے لئے چلتے ہیں تو وہ ان کے پاول کے البادة (A) البادة المادة ا

ینچاہیے پر بچھاتے ہیں۔

# حقیقی طالب علم کون؟

طالب علم اس نوجوان اور اس بوڑھے کو کہتے ہیں جس کے اندر اس نورنسبت کو حاصل کرنے کی بیاس موجود ہو۔ آپ نے آشنے کو دیکھا ہوگا۔ جب بھی آپ اس کو پانی علی ڈالیس تو وہ پورے پانی کو چوس لیتا ہے اور اس کی نس نس میں پانی پہنچ جاتا ہے۔ علم چوس انسان کو طالب علم کہتے ہیں۔ وہ اپنے اساتذہ کی خدمت میں اس طرح بیشتا ہے کہ جو لفظ ان کی زبان سے لکتا ہے وہ اس کی یا دواشت کا حصہ بنتا چلا جاتا ہے۔ جیسے بیاسا انسان کرمی کے موسم میں کتنی رغبت اور طلب کے ساتھ شخت اپانی پیتا ہے ، طالب علم اس سے زیادہ رغبت اور طلب کے ساتھ اس کی باتوں کو سنتا ہے۔ یہ مارے با ندھے کا کام نہیں ہے۔ پہنا میں کہتے ہیں ''خوشی ویاں ونگاں''۔ یہ تو خوشی کی بات ہے۔

# متمع علم کے گرد پر وانوں کا جمرمث

اس نعت کو حاصل کرنے کے لئے انسان دن رات ایک کر دیتا ہے۔ اس لئے طالب علم کی نظر میں دن اور رات کا فرق خم ہو چکا ہوتا ہے۔ حضرت مدنی جن دنوں فرقی کے خلاف تحرکی چلار ہے تھے ان دنوں عوام الناس میں کام کرنا ہوتا تھا۔ لہذا آپ رات کو برزی دیر کے بعد دار العلوم میں واپس تشریف لاتے تھے۔ گر طلبا ایسے تھے کہ انہوں نے در بان سے کہا ہوتا تھا کہ حضرت کا معمول ہے کہ وہ جب بھی تشریف لاتے ہیں وضو فر ما کر معبد میں نفل ادا کرتے ہیں ، جیسے ہی وہ تشریف لا کی ہمیں جگا وینا۔ ادھر حضرت فر ما کر معبد میں نفل ادا کرتے ہیں ، جیسے ہی وہ تشریف لاکس ہمیں جگا وینا۔ ادھر حضرت نفل پڑھ کر فارغ ہوتے اور صدیت پاک کی پوری کلاس آپ کے چیچے کہ ایس لے کر موجود ہوتی تھی۔ ان کے ہاں وقت کا تعین نہیں تھا۔ جب بھی شنخ تشریف لے آتے تھے۔ موجود ہوتی تھی۔ ان کے ہاں وقت کا تعین نہیں تھا۔ جب بھی شنخ تشریف لے آتے تھے۔ طلباء ای وقت پروانوں کی طرح شمع کے گردجمع ہوجاتے تھے۔

### علمى بيإس كالاجواب اظهار

ایک مرتبہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو وقت کے حاکم نے قید کر دیا۔ چند دن گزرے تو ایک نوجوان حاکم وقت کے در بار میں آیا۔وہ زاروقطاررور ہاتھا۔جس نے بھی اس کے چبرے کو دیکھا اس نے اس کے چبرے پرعلم کا نورمحسوں کیا۔اس کا چبرہ اس آیت کا مصداق تھا۔

> سِیُمَاهُمْ فِی وُجُوهِهِمْ مِّنَ اَلَدِ السَّجُودِ (الفتح: ۲۹) [ان کی نشانی بہے کہ ان کے چروں پر بجدوں کے اثرات ہیں]

وہاں جتنے بھی لوگ موجود تھان کا جی چاہا کہ یہ نو جوان جوسوال بھی لے کرآیا ہے پورا کرویا جائے۔ حاکم وفت نے بھی اس کیفیت کومسوس کیا۔ اس نے کہا، اے نو جوان! تم کیوں روتے ہو؟ کوئی تکلیف ہے تو ہم دور کردیں گے، اگر پچھ چاہتے ہوتو ہم تم کو پورا وے دیں گے۔ اگر پچھ چاہتے ہوتو ہم تم کو پورا وے دیں گے۔ جب حاکم وفت نے یہ بات کہی تو اس نو جوان نے رو کر کہا کہ میں یہ ورخواست لے کرآیا ہوں کہ آپ مجھے جیل بھیج دیجئے ۔ اب یہ عجیہ بی بات تی ۔ اب لیہ عجیہ بی بات تی ۔ اب نے جیب کی بات تی ۔ اب نے جواب کی اس کے جواب کی اس نے جواب دیا،

'' جناب! آپ نے میرے استاد کو جیل میں بھیجا ہوا ہے جس کی وجہ سے کتنے ہی دنوں سے میرے سبق کا ناغہ ہور ہاہے ، اگر اب جھے آپ جیل بھیجیں گے تو میں جیل کی مشقتیں اور صعوبتیں تو برواشت کرلوں گا گرا پنے استاد سے سبق تو پڑھلیا کروں گا۔''

## علم کے متلاشی ایسے بھی تھے....!!!

شاہ عبدالقادر رائے بوری رحمة الله علي فرماتے بيں كہ جب ميں دارالعلوم ميں حاضر بواتواس وقت كلاس كے داخلے بند ہو كے تھے۔ ناظم تعليمات نے انكار كرديا كہم آپ

کودا خارہیں دے سکتے۔ ہیں نے ان سے گر آرش کی کہ حضرت! آخر کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اصل ہیں بات نیہ ہے کہ ہمارے دارالعلوم ہیں مطبخ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی طباخ ہے بلکہ ہتی والوں نے ایک ایک دودوطالب علموں کا کھانا اپنے ذے لیا ہوا ہے۔ اس لئے جتنے طلب عکا کھانا گھروں سے پک کرآتا ہے اشنے طالبعلموں کودا خلدد سے ہیں اور بقیہ سے معذرت کر لیتے ہیں ، اب کوئی ایک گھر بھی ایسانہیں ہے جومزید ایک طالب علم کا کھانا پکانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اگر کھانے کی ذمہ داری میری اپنی ہوتو کیا پڑھنے کے لئے آپ جھے کلاس میں بیٹھنے کی اجازت کی ذمہ داری میری اپنی ہوتو کیا پڑھنے کے الئے آپ جھے کلاس میں بیٹھنے کی اجازت دے سے ہیں۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اس طرح ان کوشروط داخلال گیا۔

حضرت فرماتے ہیں کہ جس سارادن طلباء کے ساتھ بیٹھ کر پڑھتار ہتا۔ رات کو تکرار
کرتا اور جب طلباء سوجاتے تو جس اساتذہ کی اجازت کے ساتھ دارالعلوم سے باہر لکلتا۔
لیستی جس سزی یا فروٹ کی دود کا نیس تھیں۔ اس وقت تو وہ دکا نیس بند ہو چکی ہوتی تھیں۔
میں ان کے سامنے جاتا تو جھے کہیں سے آم کے چپکے کہیں سے فر بوزے کے چپکے اور
کہیں سے کیلے کے چپکے مل جاتے ، جس انہیں وہاں سے اٹھا کر لاتا اور دھوکر صاف کرتا
اور چرکھالیتا۔ میرے چوہیں گھنٹے کا یہ کھانا ہوتا تھا۔ جس نے پوراسال اس طرح چپکے کھا
کرگز اراگر ایناسبق تضانہ ہونے دیا۔

یہ بھی طلباء تھے۔ان کی زندگیوں کو دیکھ کرمحسوں ہوتا ہے جیسے کسی چیز کے لئے کوئی
ترس رہا ہوتا ہے، یہ حضرات علم کے لئے ترس رہے ہوتے تھے۔اس لئے ان کی نظر میں
استادوں کا درس سنبا دنیا کی ہر چیز سے قیمتی ہوتا تھا۔ان کے ہاں ناغہ کا تو سوال ہی پیدا
نہیں ہوتا تھا الا ماشا اللہ۔ یہ طلب ہے جو انسان کے سینے کونور سے روشن کر دیتی ہے۔
چنا نچہ ہمارے علماء نے طلب علم میں وہ وہ مجاہدے کئے اور دکھ اٹھائے کہ پوری دنیا کی
تاریخ اس کی مثالیں پیش نہیں کر سکتی۔

# علمی پیاس کی عمدہ دلیل

### امام شافعیؓ کی درخواست

امام محمد رحمة الشعليه ايك جگه درس ديا كرتے تھے۔ وہاں سے چند ميل كے فاصلے پر
ايك اور ستى تھى۔ وہاں سے بھی لوگ ان كے پاس حاضر ہوئے اور عرض كيا كه حضرت!
آپ ہمارے ہاں بھی درس ديا كريں۔ انہوں نے فرمايا كه مير سے پاس وقت بہت كم ہوتا
ہے۔ انہوں نے كہا، حضرت! ہم ايك سوارى كابند وبست كرديتے ہيں، آپ درس ديتے
ہیں، آپ درس ديتے
ہی اس پر سوار ہوں اور ہمارى بستى ميں آئيں اور وہاں درس دے كر جلدى واپس
آجائيں، اس طرح بيدل آنے جانے ميں جو وقت كے گاونى درس ميں لگ جائے گا۔
آس نے قبول فرمائيا۔

جب آپ نے وہ درس دینا شروع کیا تو یہ وہ دن تھے جب امام شافعی رحمۃ الشعلیہ ان کی خدمت میں پہنچے ہوئے تھے۔ انہوں نے بھی اپنی درخواست پیش کرتے ہوئے کہا، حضرت! میں نے بھی آپ سے یہ کتاب پڑھنی ہے۔ حضرت نے فرمایا، بھئی! اب کیسے وقت فارغ کریں گے، اب مجھے یہاں بھی درس دینا ہوتا ہے اور وہاں بھی درس دینا ہوتا ہے۔ انہوں نے عرض کیا ، حضرت! جب آپ یہاں درس دینے کے بعد سواری
پر بیٹھ کراگل بہتی کی طرف جائیں گے تو آپ سواری پر بیٹھے بیٹھے درس دے دیں میں
سواری کے ساتھ دوڑتا بھی رہوں گا اور آپ سے علم بھی سیکھتا رہوں گا .....تاریخ
انسانیت طلب علم کی اس سے اعلیٰ مثال پیش نہیں کرسکتی ۔ بید دینِ اسلام کاحسن و جمال
ہے۔۔

## علمى غيرت كاحيران كن واقعه

طلب علم کے داستے ہیں ہمارے اکابرین کو مجاہدے بھی کرنے پڑے۔اس وقت
کی مشقتیں اٹھانی پڑیں۔ یہ ہرگز نہیں تھا کہ ان کو بہولٹیں میسر تھیں۔ مثال کے طور پر .....
سفیان تو ری رحمۃ اللہ علیہ اپنے ووسا تھیوں کے ساتھ پڑھنے کے لئے ایک محدث کی خدمت میں پنچے۔ فرماتے ہیں کہ ہم تنیوں کے پاس گز داوقات کے لئے ستو وغیرہ تھے۔
ہم ای کو تھوڑ اتھوڑ اکر کے استعال کرتے رہے۔ ہمارے سبتی کے کمل ہونے میں ابھی تین دن باتی سے کہ ہمارے پاس کھانے کی چیزیں ختم ہو گئیں۔ ہم نے آپس میں مشورہ کین دن باتی سے کہ ہمارے پاس کھانے کی چیزیں ختم ہو گئیں۔ ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھی ! دوآ دمی تو استاد کا درس سننے کے لئے جایا کریں اور تیسرا مزدوری وغیرہ کڑے کے کھانے کا بھی انتظام ہو جائے۔
کے کھانے کا بندوبست کرے تا کہ بقیہ دنوں کے لئے کھانے کا پچھ انتظام ہو جائے۔
ایک ایک دن سب کوکام کرنا پڑے گا اور یوں تین دن گز رجا ئیں گے۔

فرماتے ہیں کہ باقی دونو درس سننے کے لئے چلے گئے اور جس آ دمی نے پہلے دن مزدوری کرنی تھی وہ مسجد میں چلا گیا۔ سوچنے لگا کہ جھے تخلوق کی مزدوری کرنے سے کیا طے گا ، کیوں ندایت مالک کی مزدوری کرلوں۔ بالواسطہ لینے کی بجائے بلا واسطہ کیوں نہ حاصل کروں۔ چنا نچہ انہوں نے نظلیں پڑھنی شروع کردیں۔ وہ نظلیں پڑھتے رہے اور دعا کیں ما تکتے رہے۔ وہ سارا دن مسجد میں گز ارکر شام کو دالیں آ گئے۔ باقی دوستوں نے پوچھا ، بتاؤ بھٹی ! کچھا نظام ہوا؟ کہنے گئے ، جناب ! میں نے سارا دن ایک ایسے مالک کی مزدوری کی ہے جو پورا پوراحساب چکا تاہے۔اس لئے وہ دے دے گا۔وہ مطمئن ہو مجئے۔

دوسرے دن دوسرے کی باری تھی۔ اپنی سوج کے تحت انہوں نے بھی یکی راستہ اپنایا۔ وہ بھی سمجہ میں سارا دن اللہ کی عبات کرتے رہے اور اللہ رب العزت سے دعا ما تکتے رہے۔ شام کو دوستوں نے پوچھا، سنا کیں! کوئی انتظام ہوا؟ کہنے گئے کہ میں نے ایک ایسے مالک کی مزدوری کی ہے جوکسی کا قرض نہیں رہنے دیتا بلکہ پورا پورا اوا کر دیتا کے ایسے مالک کی مزدوری کی ہے جوکسی کا قرض نہیں رہنے دیتا بلکہ پورا پورا اورا اوا کر دیتا ہے اوراس کا وعدہ ہے کہ تہمیں تمہار ااجرال کردہے گا۔

تیسرے دن تیسرے نے بھی بہی عمل کیا۔ اللہ کی شان کہ تیسرے دن کے بعد حاکم وقت رات کوسویا ہوا تھا۔ اس نے خواب میں ایک بہت بڑی بلا دیکھی اور اس بلانے اپنا پنجہ اسے مارنے کے لئے اٹھایا اور کہا، ''سفیان توری رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے ساتھیوں کا خیال کرو۔''

یہ منظر دیکھتے ہی اس کی آ کھ کھل گئی۔ اس نے ہر طرف ہر کارے دوڑا دیتے اور کہا

کہ پہتہ کرو کہ سفیان کون ہے۔ اس نے ہرا کیک کو درہم ودینار سے بھری تھیلیاں بھی دے
دیں اور کہا کہ بیتو اس وقت ان کو دے دینا اور بعد بیس جب جھے اطلاع کرو گے تو بیس
فزانوں کے منہ کھول دوں گا۔ اُوھر تعلیم کا دن کھل ہوا اور اِدھر پولیس تلاش کرتے کرتے
معجد بیس پینچی۔ پولیس والوں نے پوچھا، جی یہاں سفیان نا می کوئی بندہ ہے؟ انہوں نے
کہا کہ وقت کے حاکم کو بیخواب آیا ہے اور اس نے ہمیں بھیجا ہے۔

سفیان توری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب دو دروازے ہیں۔ایک مالک کا دروازہ اور ایک حاکم وقت کا دروازہ۔ہم نے جوعلم پڑھا ہے اس میں تو یجی سیکھا ہے کہ ہم نے مالک سے لینا ہے۔لہذا ہماری علمی غیرت گوارا نہیں کرتی ، کہ ہم چل کر حاکم وقت کے دروازے کے پاس جائیں .....اللہ اکبر .....!!! تین دن کے بعو کے تقد مگر حاکم وقت کے پاس جانا گوارا ہی نہ کیا بلکہ اس حالت میں انہوں نے واپس اپنے وطن کا سنر کمل کیا۔

یہ وہ طلباء متھے جن کی نظر اللہ رب العزت کی ذات پر رہتی تھی اور وہ اس علم کوحاصل کرنے کے لئے مشقتیں برواشت کیا کرتے تھے۔ پھراللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لئے مدوونصرت بھی آتی تھی۔

# تشتگانِ علم كي سيراني

دارالعلوم دیوبند کے ابتدائی ذمہ داروں میں سے ایک شاہ رفیع الدین رشہ الشعلیہ سے۔ وہ ایک صوفی اور ذاکر شاغل بزرگ تھے۔ جب انہوں نے ذمہ داری سنجالی تو ایک دون وہ دارالعلوم کے کئویں پر وضو کرنے کے لئے تشریف لائے۔ اس وقت ایک طالب علم ان کے پاس آیا۔ اس کے پاس ایک پیالے میں بتلی می دال تھی۔ اس نے وہ پیالہ حضرت کودکھا یا اور کہا، دیکھتے جی! آپ کی گرانی میں دارالعلوم میں ایسا سالن بک رہا ہے۔ ہے۔ جس سے وضو بھی جائز ہوجائے۔ یہ کہنے کے بعد پیالہ اس کے ہاتھ سے گرااور الٹ گیا۔

وہ لڑکا تو بھاگ گیالیکن جب اساتذہ کو اطلاع کی تو اس پر بہت زیادہ شرمندہ ہوئے کہ ایک طالب علم کو یہ جرائت کیے ہوئی کہ اس نے ناظم صاحب کے سامنے الی حرکت کی ۔ اساتذہ ان کی بزرگ سے واقف تھے۔ لہٰذا وہ آئے اور کہنے گئے، حضرت! آپ محسوس نہ کریں، ہم نادم وشرمندہ ہیں کہ ایک طالبعلم نے ایسا کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا نہیں نہیں وہ تو طالب علم نہیں ہے۔ اب استاد کہتے کہ وہ طالب علم ہے اور حضرت فرماتے کہ وہ طالب علم نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ طبخ سے پند کرلو، وہاں اس کا نام ہوگا۔ جب وہاں سے پند کیا گیا تو واقعی وہاں بھی اس کا نام تھا اور وہ وہاں سے با قاعدہ کھا تا لیا جب کرتا تھا۔ یہ معلوم کر کے وہ مجرحضرت کے پاس آئے اور کہنے گئے، حضرت! وہ طالب



جب اساتذہ کو هیقتِ حال کا پتہ چلاتو وہ سوچ میں پڑ گئے کہ شاہ صاحب تو بھی کہیں آتے ہیں اور ہم ہر وقت یہاں ہوتے ہیں ،ہمیں تو اس کی پہچان نہ ہوئی اور شاہ صاحب نے پہچان لیا۔ وہ اور زیادہ شرمندگی محسوس کرنے گئے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت سے معانی مانگی اور عرض کیا،حضرت! ہمیں سیمجھنہیں آئی کہ آپ تو طلباء سے اتنا تعلق بھی نہیں رکھتے۔ پھر آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ طالب علم ہے یانہیں؟ اس پر انہوں نے جواب دیا،

"جب میں یہاں کا تکران بنا تو ایک وفعہ میں نے خواب میں نبی علیہ الصلوة والسلام کود یکھا کہ آپ مائی السلام کود یکھا کہ آپ مائی ہے ہاتھ السلام کود یکھا کہ آپ مائی ہے ہاتھ میں پانی کا ڈول ہے۔ طالب علم لائن بنا کرآپ مٹھی ہے کہ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ مائی کا ڈول ہو کے وال میں پانی بھرتے جاتے ہیں۔ میں نے اس وقت موجود اور آپ مائی ہیں سے ڈول میں پانی بھرتے جاتے ہیں۔ میں نے اس وقت موجود تمام طلباء کود یکھالیکن اس کی شکل نہیں دیکھی تھی ،اس طرح میں بہچان گیا کہ بیدار العلوم کا طالب علم نہیں ہے۔"

پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب دارالعلوم کے تمام اساتذہ اور طلباء حتیٰ کہ کام کرنے والے دربان درجہ کے لوگ بھی صاحب نسبت بعنی اولیاءاللہ ہوا کرتے تھے۔اس کی کیا وجہ تھی ؟ وجہ بیتھی کہ وہ طلب علم میں ہے تھے۔ان کے دلوں میں علم حاصل کرنے کا اتنا جذبہ اور شوق ہوتا تھا کہ وہ دن رات ای کام میں منہمک رہتے تھے۔

## . امام شافعیؓ امام ما لکؓ کی خدمت میں

الله تعالی نے ہمارے اسلاف کے دل میں علم حاصل کرنے کی ایسی سی سی ترب پیدا کردی تھی کہ جب استاد کوئی بات کہ دیتے تھے تو وہ اس وقت اس بات کواپنی یا دواشت کا حصہ بنالیا کرتے تھے ۔۔۔۔۔امام شافعی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں امام ما لک رحمۃ الله علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں ہے دیکھا کہ ایک او نیچ قد کے خض نے میں کہ باشروع کردیا۔

#### قال قال رسول الله صلى الله عُلَيه وسلم

تو میں بچھ گیا کہ یہی وہ مخص ہیں کہ جن کوامام مالک کہتے ہیں۔اس وقت امام مالک رہے ہیں۔اس وقت امام مالک رہے اللہ طلباء کواملاء کروارہے تھے۔وہ فرماتے ہیں کہ میں چونکہ مسافر تھا اس لئے میرے پاس پچھ بھی نہیں تھا۔قریب ہی ایک ترکا پڑا تھا۔ میں نے وہ اٹھایا اور میں نے تک کے ساتھ اپنی جھیلی پر کھمنا شروع کرویا تا کہ جھے ان کے ساتھ مشابہت نصیب ہوجائے۔کیونکہ

#### من تشبه بقوم فهو منهم

[جو محص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو انہیں میں شار ہوتا ہے]
جب اگلی نماز کا وقت ہوا تو امام صاحب نے درس حدیث موقوف کیا اور طلباء اٹھ کر
نماز کی تیاری کرنے گئے۔ میں وہیں بیٹھارہا۔ جب حضرت کی نظر مجھ پر پڑی تو مجھے پاس
بلالیا اور پوچھا، بھٹی! آپ یہ کیا کررہے تھے؟ میں نے کہا کہ میں اپنی تھیلی پر حدیث لکھ
رہا تھا۔ انہوں نے فرمایا، مجھے دکھاؤ۔ میں نے کہا، حضرت! وہ قلم تو نہیں تھا، وہ تو ایک تزکا
ساتھا۔ فرمایا، بھٹی! یہ تو ادب کے خلاف ہے۔ میں نے کہا، حضرت! میں ظاہر میں تو بھٹیلی
پر تنکا چلارہا تھا گر حقیقت میں اپنے دل میں یہ ضمون لکھ رہا تھا۔ حضرت نے پوچھا، کیا
مطلب؟ میں نے کہا، حضرت! آپ نے جو پچھ کہا وہ مجھے سب یاد ہے۔ حضرت نے



فر مایا؛ میں نے ایک سو سے زیادہ حدیثیں املاء کروائی ہیں، ان میں سے اگرتم آدھی بھی سنا دوتو ہڑی اعلیٰ بات ہے۔ فرمانے لگے کہ انہوں نے تو آدھی کہا مگر میں نے پہلے نمبر سے حدیث پاک سنداور متن کے ساتھ سنانی شروع کی ، جتنی تکھوائی تھیں وہ سب کی سب زبانی یا دھیں، لہٰذا میں نے ساری حدیثیں ان کوزبانی سنادیں۔

### امام بخارئ كامجامده

جود حزات محنت و مجاہدہ کے ساتھ طلب علم میں لگتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں
کی بارشیں ہوتی ہیں اور انہیں اللہ رب العزت کی طرف سے تبولیت نصیب ہوجاتی ہے۔
ان حضرات نے علم کے حصول میں ایسے مجاہدے کئے کہ انہوں نے اپنی ضرور یات کو کم کر دیا تھا۔ آج تو بعض طلباء ایسے ہوتے ہیں جواپئی خواہشات کو بھی تجھوڑ نے کے لئے تیار نہیں ہوتے ۔ امام بخاریؒ نے ہیں سال تک بید معمول رکھا کہ وہ چوہیں گھنٹوں میں مغز باوام کے سات وانے کھا لیتے تھے اور انہی پر ان کا پورا دن گزرجا تا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اوام کے سات وانے کھا لیتے تھے اور انہی پر ان کا پورا دن گزرجا تا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کر ہیں نے طلب حدیث میں کوف کے اسے چکر لگائے کہ وہ میری گنتی سے بھی باہر ہو کہ سے اب آج و کی تھے کہ ان کو اللہ رب العزت نے کیا شان عطا فرمائی کہ آج بخاری مشریف کے افتتاح کی محفل ہے۔ وہ حضرات علم حاصل کرنے کے لئے تؤپ رہے شریف کے افتتاح کی محفل ہے۔ وہ حضرات علم حاصل کرنے کے لئے تؤپ رہے ہوتے ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کو آئی عظمت عطا فرمائی کرتے تھے۔

## علماء كى استقامت كوسلام

یہ دہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے قرآن کی اور محبوب مٹائیآ ہے فرمان کی حفاظت کی۔ پیرتفاظت دو طرح سے ہوتی ہے۔

(۱) یا دواشت کے ذریعے سے

(۲) اپنی زندگی میں لاگوکرنے کے ذریعے سے

ان جعزات نے شریعت کے احکام کو ملی طور پراپنے اوپر لا کو کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

وَالرَّبَانِیْوُنَ وَالاَحْبَارُیِمَا امْتَحَفِظُوا مِنْ کِتَبِ اللَّهِ (المائدة: ٣٣)

[اورورولی اورعلاء اسلے کہ دہ گران تغیرائے کے ہیں اللہ کی کتاب ہے]

رب والے ، جن کوہم اللہ والے کہتے ہیں۔ احبار ، حیر کی جمع علم والے ۔ یعنی علاء اور صلحاء ۔ ان کا فرض معمی کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی کتاب کی حفاظت کرنے والے ہیں ۔ آپ نے دیکھا ہوا گا کہ پل کی حفاظت کرنے کے لئے پولیس ہوتی ہے ۔ جس طرح پولیس پل کی حفاظت کے لئے ڈیرے ڈالے ہوئے ہوتی ہے ای طرح علاء قرآن مجید کی حفاظت کے لئے ایک آئے تی وہ کی مفتری کواس مجید کی حفاظت کے ایک آئے تی ہوئی ہے ای طرح علاء قرآن کے مضاطن میں دشل اندازی کی اجازت نہیں دیتے ۔ اگر کوئی کوشش کرتا بھی ہے تو وہ حق اور باطل کو واضح کردیتے ہیں ۔ یہ انکافرض مصمی ہے۔

يه چيز كب پيدا موتى بي

جب وہ اس كماب كوخودمضبوطى سے پكڑتے ہيں۔

الله تعالى فرمات بين:

يَايَحْنِي خُدِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ (مريم: ١٢) [ات كي عليه السلام كتاب كومعبوطي س يكرلو]

اس کا کیا مطلب؟ کیا بھی مطلب ہے کہ ہاتھوں سے معنبوطی سے مکڑ لیجیے؟ نہیں بلکہ اس کا مطلب ہے کہ اس کی تعلیمات کو معنبوطی کے ساتھ اپنی زندگی کے ساتھ میں لاگوکر لیجئے۔ بیتمسک بالکتاب ہے۔

تمسک بالکتاب والسنة فقل الفاظ پڑھنے سے نعیب نہیں ہوتا۔ ای لئے جس کا مہل نہ ہواس کے بارے میں قرآن مجیدنے کہا،

### كَمَثْلِ الْحِمَادِ يَحْمِلُ اَسْفَادُا (الجمعة: ۵) [جيےمثال كدھے كى كدپيك پراٹھائے چلاہے كتابيں]

تو جوعلم نافع ہوتا ہے وہ ایساعلم ہوتا ہے جس پر انسان کاعمل ہوتا ہے۔ ای لئے مفتی محیر شفع رحمۃ الشعلیہ فرمایا کرتے تھے کہ علم وہ نور ہے جس کو حاصل کرنے کے بعد اس پرعمل کئے بغیر چین نہیں آتا۔ اس لئے ہمارے اکابرین کی زندگیوں کو دیکھیں تو وہ سب آپ کو اپنے علم پرعمل کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان کی زندگیوں میں تقوی و پر ہیزگاری ، اخلاق حمیدہ اور تواضع وا کلساری نظر آئے گی۔

عزيز طلباء! بيابل حن كاليك قافله ب\_اس قاظ كرسرفيل الم انبيائ كرام تتھے۔وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے تھے۔ان کے بعدان کےصحبت یا فتہ اور پھران کے بعدان کے محبت یافتہ علماء وصلحاء۔ بدایک قافلہ ہے جواللدرب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لئے اٹی زندگی گزاد کے اس جہان سے اسکلے جہان کی طرف جا ر ہاہے۔ بہت سے لوگ دنیا میں آئے اور اپنی اخلاص مجری زندگی گز ارکر چلے گئے۔ آج بھی ان مدارس میں ایسے طلباء اور علماء موجود بیں جوفظ اللہ کی رضا کے لئے اپنی زند کیا ب اس دین کی خدمت کے لئے وقف کر چکے ہیں۔ چنانچہ ہمارے اکا برین میں سے کسی نے تمیں سال مکی نے پینیس سال اور کسی نے جالیس سال تک حدیث پڑھائی۔انہوں نے چٹائیوں پر بیشنا کوارا کیا اور جورو کمی سوکمی ملی اس کو کھا کر صبر شکر کرلیا۔ انہوں نے مم می می ما کم وقت کی طرف نظر نہیں اٹھائی بلک انہوں نے بداللدرب العزت کا احسان مانا اورانمی مدارس میں رو کر حفاظت کتاب کواپنا فرض منصبی سمجما اور اس کی حفاظت کر کے وكمائي \_ان حضرات كواللدرب العزت فضل اوركمال عطاكيا تفا\_ ميس سلام كرتا مول ان علاء کی استقامت کو کہ جنہوں نے زعر کی میں پیش آنے والی بیشقتیں برواشت تو کیں مرحکومت کے دروازے دیکھنے کی بجائے اپنے رب کے دروازے کو کھااورای

پرا بی نظریں جمائے رکھیں۔

يەكون لوگ تھے؟ .....

وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتْبِ (الاعراف: ١٤٠) [اوروه لوگ جومضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں کتاب کو]

انہوں نے جانیں تو دے دیں مگر کتاب وسنت کے خلاف عمل نہ کیا۔ اگر ان کی داستانیں پڑھنی ہوں تو تاریخ علمائے دیو بند پڑھ لیجئے۔ اس کے اور اق گواہی دے رہے ہیں کہ ان حضرات نے حفاظت دین کی خاطر کتنی قربانیاں دیں۔

طلب علم میں ایک شنرادے کا مجامدہ

ین الحدیث حضرت مولانا محمد زکریار حمد الله علیہ نے ایک واقعہ تقل کیا ہے۔ یہ عاجز اس کوایٹے الفاظ میں بیان کرےگا۔

ہارون الرشد کا ایک بیٹا تھا۔ وہ ابتدائے جوانی سے ہی بڑا نیکو کا راور پر بیزگار تھا۔

اس کے ول میں آخرت کی تیاری کاغم لگ گیا تھا۔ وہ کل میں رہتے ہوئے ہی سادہ

کپڑے پہنتا اور دستر خوان پرخشک روٹی بھگو کر کھالیتا تھا۔ اس کو دنیا کی دنگینیوں سے کوئی
واسط نہیں تھا۔ کو یا وہ ایک درولیش آ دی تھا۔ اب لوگ با تیں بناتے کہ یہ پاگل ہوگیا ہے۔
ایک دن بادشاہ کو کچھلوگوں نے بہت بی زیادہ غصہ دلا دیا کہ آب اس کا خیال نہیں

کرتے اور اس کو سمجھاتے نہیں لہذا آب اس پر ذرائختی کریں بیسیدھا ہوجائے گا۔ اس

نے بچکو بلا کر کہا کہ تہاری وجہ ہے آپ کو ذات اٹھائی پڑتی ہے تو بھے آب اجازت و سے
نے کہا، اباجان! اگر میری وجہ سے آپ کو ذات اٹھائی پڑتی ہے تو بھے آب اجازت و سے
و بیجتے ، میں علم حاصل کرنے کے لئے پہلے بھی کہیں جانا ہی چاہ رہا تھا، اگر آپ اجازت
و بی تو میں وہاں چلا جاتا ہوں۔ بادشاہ نے غصے میں آکر کہدویا کہ چلے جاؤ۔ چنا نچہ اس
نے تیاری کرئی۔

المراد ال

اب بادشاہ نے اپنی ہوی کو بتایالیکن اس وقت پانی سرے گزر چکا تھا۔ چنا نچہ بچے
نے کہا کہ اب تو میں نیت کر چکا ہوں لہذا اب نہیں رکوں گا۔ جب اس کی والدہ نے اس کا
پختہ ارادہ دیکھا تو اس نے اسے ایک قرآن مجید دے دیا اور ایک انگوشی دے دی اور کہا،
بیٹا! بیدو چیزیں اپنے پاس رکھنا، قرآن مجید کی تلادت کرنا اور اگر تمہیں ضرورت پڑے تو
بیٹا! بیدو چیزیں اپنے پاس رکھنا، قرآن مجید کی تلادت کرنا اور اگر تمہیں ضرورت پڑے تو
انگوشی کو استعال میں لے آنا۔ بیچ نے وہ دونوں چیزیں اپنی والدہ سے لے لیس اور
رخصت ہوگا۔

وہ نو جوان اتنا خوب صورت تھا کہ لوگ اس کے چہرے کودیکھا کرتے تھے۔اس کے سامنے دنیا کی سب نعمتیں موجو دخمیں \_

.....اگروه چاہتا تو عیاثی میں اپناوفت گزارتا

.....اگروه چا بهتا تو محلات کی سہولت بھری زندگی گز ارتا گرنہیں ،

> .....اس کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت تھی .....اس کے دل میں آخرت کا خوف تھا

....اس کے دل میں علم طلب کرنے کا شوق تھا

اس نے کہا، مجھے اس د نیاوی زندگی کی لذتیں نہیں لینی ، مجھے تو دائی لذتیں حاصل کرنی ہیں۔ لہٰذاوہ اپ محل کوچھوڑ کرچل پڑا۔ یوں وقت کے شنرادوں نے علم طلب کرنے کے لئے محلات کی زندگی کوچھی لات مار دی۔ اب اگر ان طلباء میں سے کوئی کسی امیر باپ کا بیٹا ہوتو وہ اس بات پر مان نہ کرے کہ میں اسنے بڑے گھر کوچھوڑ کر آیا ہوں۔ ارے! اس راستے پر تو وقت شنرادے بھی چٹا کیوں پر بیٹھے نظر آتے ہیں۔

منت منه که خدمت سلطان جمی کنی منت شناس ازد که بخدمت گزاشت [اے دوست! تو ہادشاہ پراحسان نہ جلا کوتو اس کی خدمت کرتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، اس کی خدمت کرنے والے لا کھوں ہیں، یہ بادشاہ کا تجھے پراحسان ہے کے اس نے تجھے خدمت کرنے کے لئے قبول کرلیا ]

وہ محلات کو چھوڑ کر دورا کیا۔ اس کہتی میں پہنچا جہاں علاء رہتے تھے۔ اس نے نیت

یہ کی کہ میں مبعد میں اعتکاف کی نیت سے وقت گزاروں گا، صرف پڑھنے کے لئے استاو

کی خدمت میں جاؤں گا اوران پر بو جھنیں بنوں گا .....اس نے گزراوقات کے لئے سے

تر تیب بنائی کہ میں ہفتے میں ایک دن مزدوری کروں گا اوراس کے بدلے میں استے پہنے

لوں گا جن سے چھروٹیاں ل سکیں ، میں روزانہ آیک روٹی پائی سے چبالیا کروں گا اور

یوں میرے چوبیں کھنے گزرجا کیں گے، چھون کے بعد میں ساتویں دن پھرمزدوری کر

لوں گا ..... چٹانچہ وہ چھون استادوں کے پاس جا کرسبق پڑھتا تھا، حماتویں دن چھٹی ہوتی تھی، حمات کا انتظام کر لیتا تھا۔

ہوتی تھی، وہ اس دن مزدوری کر کے اپنے چھون کے کھانے کا انتظام کر لیتا تھا۔

ایک آدی کہتا ہے کہ میں نے گھر بنانا تھا۔ میں مزدور کو لینے کے لئے مزدوروں کی جگہ پر پہنچا۔ میں نے وہاں ایک خوبصورت نوجوان کو بیٹھے دیکھا۔ وہ قرآن مجید کی حلاوت کررہاتھا۔ جب میں نے اس کے چبر کودیکھا تو دل میں کہا،

مَا هٰذَا بَشَوًا إِنْ هٰذَا إِلَّا مَلَكَ تَحْرِيْمٌ (يوسف: ٣١) [ييكوني آدى بيس بيةوكوني فرشته ]

وہ مزدور نہیں نظر آتا تھا بلکہ وہ دیکھنے سے اشراف کا بیٹا معلوم ہوتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا ، اے نوجوان! کیا آپ بھی پہاں مزدوری کرنے کے لئے آئے ہیں؟ اس نے جواب میں کہا، چھا جان! ہم تو دنیا میں پیدا ہی مزدوری کے لئے ہوئے ہیں۔

 میں نے کہا، مزدوری کرو گے؟ وہ کہنے لگا، جی کروں گا۔ مگر میری دوشرا لطا ہوں
گی۔ میں نے بوچھا، کون کی؟ وہ کہنے لگا، چیا جان! میں آپ سے بورے دن کی اتن
مزدوری لوں گا۔ نہ اس سے زیادہ لوں گا اور نہ اس سے کم لوں گا ۔۔۔۔۔۔ یہ وہ مقدارتھی جس
سے چھروٹیاں آجاتی تھیں ۔۔۔۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اب دوسری شرط بتا ہے۔ وہ کہنے
لگا، چیا جان! جب بھی نماز کا وقت ہوگا تو آپ جھے پچھنیں کہیں گے میں آسلی سے نماز
پڑھوں گا۔ وہ میرے مالک سے ملاقات کا وقت ہے، میں اس وقت عیں مزدوری کے لئے
پڑھوں گا۔ وہ میرے مالک سے ملاقات کا وقت ہے، میں اس وقت میں مزدوری کے لئے
حاضر ہوں۔۔

وہ کینے لگا کہ میں اسے لے آیا۔ شام کو دیکھا تو اس اسلیے نے گئی آ دمیوں کے برابر
کام کیا تھا۔ میں بڑا جیران ہوا، میں نے اس کا کام دیکھ کر اس کو زیادہ مزدوری دیتا
چاہی۔ گراس نے کہا، چچا جان! میں نے کہانہیں تھا کہ میں زیادہ بھی نہیں لوں گااور کم بھی
نہیں لوں گا۔ چنانچہاس نے طے شدہ مزدوری کی اور چلا گیا۔ میں نے نبیت کرلی کہا گلے
دن اس کو لاؤں گا۔

جب میں اگلے دن پہنچا تو وہ مزدوروں کی جگہ پر نہ طا۔ میں نے دہاں پر موجود مزدوروں سے پوچھا کہوہ تلاوت کرنے والا مزدور کہاں ہے؟ انہوں نے کہا، جناب! وہ تو طالب علم ہے، وہ قرآن وحدیث پڑھتا ہے، ہفتے میں ایک دن اسا تذہ چھٹی کرتے ہیں، اس دن وہ مزدوری کر کے اپنے چھدنوں کے کھانے پینے کا انظام کرتا ہے کیونکہ دہ مسجد میں اعتکاف کی نیت سے دہتا ہے، وہ کسی کے سامنے ہاتھ تھیں پھیلا تا۔ میں نے کہا، مسجد میں ایک ہفتہ انتظار کر لیتا ہوں۔

جب میں اگلے ہفتے ای دن پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان پھر بیٹھا ہوا تھا۔ کہنے گئے کہ میں اسے اپنے گھر لے آیا گر میں نے نیت کی کہ میں دیکھوں گا کہ اس نوجوان کے پاس کیا ہنر ہے کہ جس کی وجہ سے بیتھوڑ ہے وقت میں زیادہ آدمیوں کے برابرکام کر لیتا ہے۔ چنانچے میں نے جیب کردیکھا توایک عجیب منظرتھا۔ لوگوں کوتوایک ایک اینٹ رکھنے میں وقت لگتا ہے ۔۔۔۔اینٹ رکھو، پھرسیدھا کرواور پھر جماؤ ۔۔۔۔۔اس کو میں نے دیکھا کہ وہ گاراڈال کراینٹ رکھتا جا تا اور وہ بالکل سیدھی چڑھ جاتی تھی۔ میں نے کہا کہ اس بندے کے ساتھ واقعی اللہ کی مدد ہے لہذا اب میں اپنا مکان اسی سے بواؤں گا۔

فرماتے ہیں کہ جب اللے ہفتے میں اسے لینے گیا تواں کو پھرموجود نہ پایا، میں نے مز دوروں سے پوچھا، بھی ! وہ مز دور کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا ، جناب! وہ بہار ہے اور وہ مجد میں ہی لیٹا ہوا ہے۔ میں مجدمیں چلا گیا، میں نے دیکھا کہ وہ سرکے نیچے ا ینٹ رکھ کر چٹائی کے اوپر لیٹا ہوا ہے اور اے اتنا شدید بخار ہے کہ اس کی شدت کی وجہ ے اس کاجسم سرخ اور گرم ہے۔ میں اسکے پاس بیٹھ گیا اور میں نے محبت سے اس کے سر کے نیچے سے اینٹ ہٹا دی اور اس کے سرکواپنی گود میں ڈال دیا۔ اس کے بعد میں نے اس ہے کہنا شروع کرویا، اےنو جوان! تو مجھے پیغام بھیج دیتا، میں تیرے لئے دوائی کا بندوبست كرديتا\_ جب ميس نے بيكها تواس نے جواب ديا، چھاجان ! جس طبيب نے شفاد یی تھی اس نے تو مجھے بار کیا ہے۔ میں اسکا یہ جواب من کر جیران ہوا۔ چر میں نے كها، بهم آب كے لئے اچھے تھكانے كابندوبست كرتے ہیں ۔اس نے كہا، نيس، ميں وہ ما فرہوں کہ جس کی منزل قریب ہے تگر میرے پاس تو شدتھوڑا ہے۔ میں نے اس سے یو چھا،آپ کیا کہدہے ہیں؟وہ کہنے لگا، چھاجان!میراوجدان بتا تا ہے کہ میراوقت تھوڑا ره کمیا ہے، اب میں آپ سے ایک ورخواست کرتا ہوں کے میرے پاس ایک امانت ، آپ میرے بعد پہنچاد بحتے گا۔ میں نے پوچھا، کون ی؟ کہنے لگا، یقر آن مجید ہے، انگوشی ہے۔ بیوفت کے بادشاہ کودے دینا۔اس کے بعداس نے اللہ تعالی سے مناجات

طابك فير المستحدد الم

كرنى شروع كردى \_وه مناجات بي كينه لكا،

''اے مالک تو جانتا ہے کہ میں نے محلات کے عیش وآ رام کی زندگی پر لات ماری
ور میں تیری طلب میں اس جگہ پر حاضر ہوا ، میں نے تیری خاطر بیہ شقتیں بر واشت
کیس ، اب تیرے در بار میں میری حاضری کا وقت ہے ، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ
کمیں تو بھی مجھے رد نہ کر دے ، تیرے در کے سوامیرے لئے تو کوئی دوسرا در نہیں ، اے
مالک ! میرے او پر دیم فرمانا ، میں وہ مسافر ہوں جس کا سفر لمبااور اس کے پاس تو شہموڑ ا
ہے۔''

اس نے الی الی با تیں کیں کہ میری آتھوں میں آنسوآ گئے۔اس دوران اس نے کلمہ پڑھا اوراس نے اپنی جان جانِ آفرین کے سپر دکر دی ..... وہ کہنے لگے کہ تب مجھے پتہ چلا کہ جس شنمرادے کی باتیں ہوتی تھیں ، یہ وہی شنمرادہ تھا اورعلم حاصل کرنے کے لئے اتنی مشقتیں برداشت کرر ہاتھا.....اللّٰدا کبر!!!

وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس نو جوان شنرادے کو نہلا کفنا کر وفن کر ویا اور پھر میں ہارون الرشید کے پاس گیا۔اس وقت اس کی سواری گز رر بی تھی۔ میں نے اسے کہا،اے امیرالموشین! آپ کو نبی حلیہ الصلوۃ والسلام سے قرابت داری کا واسطہ آپ میری ایک بات من لیجئے۔اس نے سواری رو کی تو میں نے اسے قرآن مجیدا ورانگوشی و کھا دی۔ و کیمیتے بات من لیجئے۔اس نے سواری رو گیا۔ پھراس نے کہا، اچھا تحل میں آجاؤ۔ جب میں اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہوگیا۔ پھراس نے کہا، اچھا تحل میں آجاؤ۔ جب میں اس کے پاس تحل میں پنچا تو وہ کہنے لگا،اے اجبی! مجھے لگتا ہے کہ تو میرے لئے کوئی غم کی خبر لیا ہے، بتا میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا؟

میں نے اسے تفصیلی واقعہ سنایا کہ وہ چھ دن علم حاصل کرتا تھا اور ساتویں دن مزدوری کرتا تھا، وہ مشقت تو اٹھا تا تھا گر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا تا تھا، اور اس حال میں کہ مجد میں چٹائی اس کے پنچ تھی اور اینٹ کا سر ہانا بنایا ہوا تھا، اس نے کلمہ

یرٔ هااوراللہ کے حضور پہنچ ممیا۔

جب ہارون الرشید نے میہ با تیں سیں تو اس کی آتھموں سے آنسوآ مکے اور وہ کہنے لگا،میرے بیٹے! تو عمر میں چھوٹا تھالیکن تو نے وہ بات بچھ لی جو تیرے بوڑھے باپ کو بچھ نہ آسکی۔

یمی وہ لوگ تھے جن کو قیامت کے دن اس کتاب کومضوطی سے تھامنے والا کہہ کر اشایا جائے گا ۔۔۔۔۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی زندگی گواہی وہ بی تھی کہ واقعی ان کے دل میں کی طلب تھی ۔۔۔۔ درحقیقت طالب علم وہی ہوتے ہیں جو ولوں میں ہے عہد کر چکے ہوتے ہیں کہ اب ہم نے اپنی زندگی قال اللہ اور قال الرسول کے لئے وقف کر دی ہے۔ ان کو اس سے کیا غرض کہ ہمیں کھانے کو کیا ملتا ہے ، رہنے کی جگہ کہاں ملتی ہے ، بلکہ ان کے زو یک میں عارضی برج جاتی ہیں اور مقصد اصلی بن جاتا ہے۔ ان کے زویک اصل جزیم حاصل کرتا ہے۔ یہ حضر ات دن رات چوہیں گھنٹے مستعد اور تیار ہوتے ہیں۔

عزیر طلباء! جوآج بخاری تریف کی ابتدا کرد ہے ہیں میا کر چکے ہیں آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ یہ آپ کی تعلیم کاعمومی طور پر آخری سال کہا جاتا ہے ، اب اس سال میں ان اکا ہر کی مثالوں کو سما منے رکھیں اور اسی شوق اور جذبے کے ساتھ علم حاصل کریں اور اس پڑمل کرتے رہیں ، پھر دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی رحمتیں اور ہرکتیں کیسے اترتی ہیں۔ رب کریم ہمیں بھی ان طلباء کی ہرکتوں کے صدیقے اپنی رحمتوں سے نوازے اور ہمارے سینوں کو علم کے نور سے منور فرمائے۔

### الله کے ولی طلباء کی خدمت میں ....!!!

ان طلباء کا اللہ رب العزت کے ہاں بڑا مقام ہوتا ہے ..... حضرت خواجہ باقی اللہ رحمة اللہ عليہ جو حضرت مجد دالف ٹائی رحمة اللہ عليہ کے پير ومرشد جيں ان کی ایک بات اہمی ذہن جی آتی ہے ، وہ اس مضمون سے بی متعلق ہے اس لئے وہ بھی آپ حضرات کی الباح كالمنافر المنظمة المنظمة

خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔

ایک مرتبہ خواجہ باتی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ہی کسی مرید نے کہا کہ جی ہمارے میں خواجہ باتی اللہ رحمۃ اللہ علیہ عادرے میں تو ایسے جی کہا کہ جی ہمارے میں تو ایسے جیں کہ جن کو اللہ حالت عطا کیے ، اور حضرت اس پر خاموش رہے ۔ اب اتن خاموش پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر آئن آگئی۔ آز مائش آگئی۔

### حَسَنَاتُ الْاَبُرَارِ سَيِّفَاتِ الْمُقَرَّبِيْنَ

[عام نیکوں کی نیکیاں مقربین کے حق میں سیئات کا درجہ رکھتی ہیں]

کی ہاں! جب بڑوں کے ساتھ گہراتعلق ہوتا ہے تو پھراللہ رب العزت کے نازیمی زیادہ ہوتے ہیں ..... بی ہاں! یہ بھی خود پسندی میں شامل ہے کہ دوسرے نے تعریف کی اور آپ خاموش رہے،اے روکا کیول نہیں؟ ..... چنانچہ آزمائش کے طور پران پر قبض کی کیفیت آگئی۔

سب کیفیات خم ہو گئیں۔جس کی وجہ سے آپ کی دن روتے رہے۔ آپ نے اللہ
رب العزت سے دعا ما تکی کدا ہے میرے مالک! میری سی خلطی کی وجہ سے ریکفیتیں بند
ہوگئیں، آپ مجھ پرواضح فرما دیجئے۔ بالآخرآپ کوخواب میں بتایا گیا کہ بیاس وجہ سے
کیفیت پیش آئی ہے اور اب اس کاحل بیہ ہے کہ آپ کے قریب ایک مدرسہ میں چھوٹے
چھوٹے نے کاللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، آپ جا کیں اور ان طلباء سے دعا کروا کیں، ان کی
دعا کی برکت سے وہ چیزیں چھرآپ کوفھیب ہوجا کیں گی۔

چنانچہ آپ مج اٹھے اور اس مدر سے میں گئے۔ جب خواجہ باتی باللہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں پنچے تو ادب کی وجہ سے استاد بھی کھڑے ہو گئے اور شاگر دبھی کھڑے ہو گئے کہ خواجہ صاحب تشریف لائے ہیں ۔خواجہ صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فر مانے لگے کہ آپ مجھے اللہ کا بڑاولی مجھے کرکھڑے ہور ہے ہواور میری حالت یہ ہے کہ مجھے خواب میں تھم ہوا ہے کہ میں دعا کروانے کے لئے آپ حضرات کے پاس جاؤں ، لہذااللہ تعالیٰ کے ہاں آپ حضرات کا بردامقام ہے۔

اس کے بعد چھوٹے چھوٹے بچوں نے مل کردعا کی اور اللہ رب العزت نے خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کووہ کیفیات بھروا پس کردیں .....اللہ اکبر

پروردگار عالم آج کی اس محفل میں ہماری حاضری قبول فر مالے اور ہمیں بھی اپنے مقبول بندوں میں شامل فر مالے۔

کون متبول ہے کون مردود ہے ہے خبرا کیا خبر تھ کو کیا کون ہے جب تلیں کے عمل سب کے میزان پر تب کھنے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے اس وقت تک ہمیں علم کو حاصل کرنے کی کوششیں کرنی ہیں اور اپنے رب کومنا نا ہے۔ پروردگار ہماری ان کوششوں کو تیول فرمالے۔ (آمین ٹم آمین)

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين



# ﴿مناجات﴾

یا تیرا تذکرہ کرے ہر محف اللہ کوئی ہم سے گفتگو نہ کرے دیکھے لے جلوہ تیرا جو اک بار غیر کی پھر وہ آرزو نہ کرے تیری چوکھٹ سے مائگنے والا گئوے دنیا کے روبرو نہ کرے گئوے دنیا کے روبرو نہ کرے پڑھ کے ییٹو کا لفظ مؤمن کیتے جنت کی آرزو نہ کرے عشق نبوی مائینیا ہے جس کا سرمایی انباع کیے ہوبہو نہ کرے رات دن نعمیں جو پائے نقیر رات دن نعمیں جو پائے نقیر رات دن نعمیں جو پائے نقیر



وَمَنُ اَحْسَنُ قَوُلاً مِّمَّنُ دَعَاۤ إِلَى اللَّهِ وَ عَمِلَ صَالِحًا وَ قَالَ إِنَّنِيُ مِنَ الْمُسُلِمِيُنَ. ٥



یه بیان رمضان المبارک ۱۳۲۱ ه مطابق دنمبر ۲۰۰۰ ء کومنجدنو ر لوسا کا ( زیمبیا ) میں دوران اعتکاف ہوا۔ مخاطبین میں علاء ، صلحاءاورعوام الناس کی کثیر تعدادتھی ۔

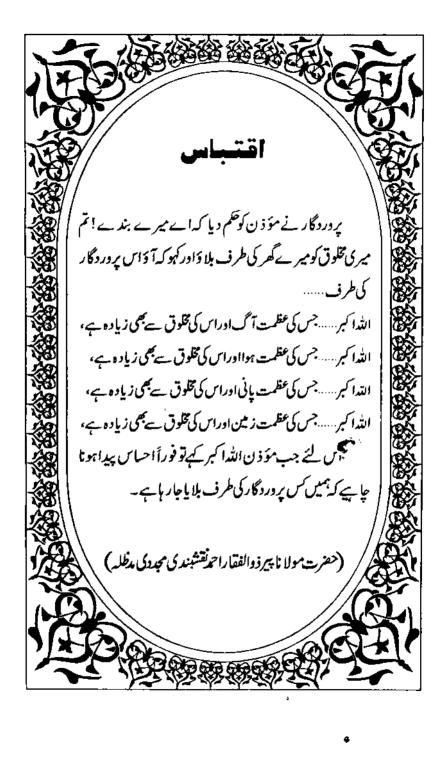

### المالي المالية المالية

# آ ذان کے فضائل

اَلْتَحَمَّدُلِلَّهِ وَكَفَى وَ سَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى اَمَّا بَعُدُ! فَاعُوُذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ 0 بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ 0 وَمَنُ اَحْسَنُ قَوْلاً مِّسَمَّنُ دَعَآ إِلَى اللَّهِ وَ عَمِلَ صَالِحًا وَّ قَالَ إِنَّنِى مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ. (طم السجدة: ٣٣)

سُبُحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزُّةِ عَمَّا يَصِفُوُنَ۞ وَ سَلْمٌ عَلَى الْمُرُسَلِيُّنَ ۞ وَ الْحَمُدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنِ ۞

اَللَهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ اَللَهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ اَللَهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ

نماز وین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے ، اور اس کے لئے دن میں پانچ وفعہ آؤان کی صورت میں لِکاراجا تا ہے۔ آج ای آؤان سے متعلقہ پچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔

آ ذان کا لغوی معنی ہے اعلان کرنا اِصطلاح میں آ ذان چند مخصوص کلمات کا نام ہے۔ جنگے ذریعے لوگوں کونماز کیلئے بلایا جاتا ہے۔

### آذان کی ابتداء

شروع شروع میں چونکہ صحابہ کرام کی تعداد تھوڑی تھی ،اس لئے باجماعت نماز کیلئے وقت معینہ پرجمع ہونے میں کوئی دفت نہیں ہوتی تھی۔ البتہ جب صحابہ کرام کی تعداد ہڑھ

عَنى تو وقت معینه برلوگوں کو باجماعت نماز کیلئے بلانے کے اہتمام کی ضرورت چیش آئی۔ چنانچہ نی علیہ الصلوة والسلام اس سلسلے میں فکر مند تھے۔ای فکر کے تحت محابہ کرام سے مشورہ کیا کہ نماز کیلئے لوگوں کو کیسے جمع کیا جائے۔ کسی نے کہا کہ نماز کے وقت ایک جمنڈا بلند كرديا جائے، جواس كود كيمے كا وہ دوسرے كوخبر دے كاليكن يہ تجويز آپ كو پندنہ آئی کسی نے کہاا کی نرشکھما بنوالیجئے جیسا کہ یہودیوں کے ہاں ہوتا ہے۔آپ نے اس کو بھی بہندند فرمایا اور فرمایا کہ بیتو یہودیوں کا طریقہ ہے۔ پھرآپ کے سامنے ناقوس کا ذكركيا كياتوآپ نے فرمايا پينصاريٰ كاطريقد۔اىغوروفكريسى مجلس فتم ہوئى۔عبدالله بن زید دیا ایک صحابی میں وہ محمر واپس آئے لیکن وہ اس فکر میں رہے جس میں رسول اللہ المُنْقِلَم منع ان كى اس فكركى وجد سے خواب من انہيں اذ ان سكمادى كئى۔راوى كہتے ہيں كا ملے دن مج كوانبول نے نى عليه الصلوة والسلام كوخواب سے باخبركيا اوركما ، يارسول الله! من خواب اور بیداری کی حالت من تمار ایک مخص آیا اور اس نے مجھے اذان سکھا دی۔رادی کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب ﷺ بھی اس سے پہلے آ ذان کوخواب میں دیکھ کے تھے۔ گروہ چمیائے رہے اور عبداللہ بن زید اللہ کے بیس دن بعد خواب نبی علیہ السلام كسامنے بيان كيا۔آب الله الله في عالمهيں بيان كرنے سے كس چيز نے رو كے ركھا تھا۔انہوں نے جواب دیا کے عبداللہ بن زید اللہ نے مجھے سے پہلے خواب بیان کردیا۔اس لئے بعد میں بیان کرنے میں مجھے شرم محسوس ہوئی۔ تب آپ مٹھیٹھ نے فر مایا اے بلال! الهواورجس طرح عبدالله بن زيد الله بتات جائي تم اس طرح كرت جاؤ للذاحضرت بلال ﷺ نے آ ذان دی۔ یوں آ ذان کی ابتدا ہوئی۔

### بارگا و نبوت کے جارمؤ ذن

باركاونوت من جار معرات في مؤذن موفي كارتبه بإيا-

(۱) ....ا یک حضرت باال الله تھے، ان کے بارے میں بہت ی با تیں معروف ہیں۔

(۲) .....دومر مے حضرت ابو محذورہ ہے۔ تھے۔ ایک مرتبہ وہ لڑکین کی عربیں حضرت بلال ہے۔ کی اذان کی نقل اتار کرلڑکوں کو ہندار ہے تھے۔ نبی علیہ العسلاۃ والسلام ان کے قریب سے گزرے۔ آپ مٹھی آپھی نے ابو محذورہ ہے کو پاس بلایا۔ چھوٹے بچاتو ڈرکے مارے ہماگی سے گار کے اور یہ کھڑے اور یہ کھڑے در ہے۔ نبی علیہ السلام نے قریب آکران کو بالوں سے پکڑلیا اور فرمایا ، ابو محذورہ! تو جو کہدر ہاتھا اب پھر کہد۔ انہوں نے پہلے تو تھوڑا ساتا مل کیا لیکن جب دیکھا کہ بال پکڑے ہوئے ہیں اور کہدر ہے ہیں تو انہوں نے اذان کے الفاظ کہنے شروع کردیے۔ جب انہوں نے اذان کے الفاظ کہنے اور فرمایا ، جا کہ ایک وہ میں اور کہدر ہے ہیں تو انہوں نے اذان کے الفاظ کہنے اور فرمایا ، جب انہوں نے اذان کے الفاظ کہنے اور فرمایا ، جا کے گئی ہا اس میں کہاں جا وَں ، حب انہوں کے اور فرمایا ، جا کے گئی ہا اب میں کہاں جا وَں ، حب انہوں ہو کے جہاں آپ جا کہ کی میں گیاں جا کی سبحان اللہ۔

یہاں سے علاء نے ایک مسلد نکالا کہ اگر کوئی کا فراپنے ارادے سے اذان دے درے واس کے مسلمان ہونے کا علم جاری کردیا جائے گا۔ علمائے کرام اسی طرح قرآن و حدیث کی باتوں میں سے مسائل اخذ کرتے ہیں۔ اس کو تفقہ کہتے ہیں۔ یا در کھیں کہ فقہاء مسائل کے جواب بتاتے ہیں۔ بنانا تو اس چیز کو پڑتا ہے جو پہلے سے موجود نہ ہو ۔ قرآن وحدیث کے اندر پہلے سے ہی مسائل کے جواب موجود ہوتے ہیں ، فقہاء عوام الناس کو وہ جواب بتا کران کی پریشانیوں کا ازالہ کرتے ہیں۔ گویاوہ جوابات قرآن وحدیث کے اندر موتیوں کی طرح لیٹے ہوئے ہوتے ہیں اور فقہا کے امت غوط لگا کران موتیوں کو نکال دیتے ہیں۔ اس لئے ابن وا و در حمۃ الشعلیہ کے فقہا کے امت فوط لگا کران موتیوں کو نکال دیتے ہیں۔ اس لئے ابن وا و در حمۃ الشعلیہ کے لئے دعا کیا کہ امت پر بیہ بات فرض ہے کہ وہ اپنی نماز وں میں امام اعظم ابو صنیفہ رحمۃ الشعلیہ کے لئے دعا کیا کرے ، کیوں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اصول فقہ کو تعین کر کے اور چھ لا کھ مسائل کو اکٹھا کر کے امت کے لئے عمل کا راستہ آسان کر دیا۔

حصرت ابو محدورہ ﷺ کی محبت رسول من اللہ اللہ عالم تھا کدان کے جن بالوں کو جی

علیہ السلام نے بکڑا تھا میہ!ن بالوں کو کٹو ایانہیں کرتے تھے۔وہ فرماتے تھے کہ ان بالوں کو میرے محبوب مٹائیآ ہے نے تھاما تھا اس لئے میہ یاد گار ہیں، للبذا میں ان کو پوری زندگی نہیں کٹو اؤں گا۔

- (٣).....بارگا و نبوت کے تیسر ہے مؤ ذن حضرت سعد بن قرظ ﷺ تھے اور
  - (٣).....چو تھے مؤ ذ ن حضرت عمر بن ام مکتوم ﷺ تھے۔

# عظمتِ الهي كايرچار

#### (۱) آگ کی طاقت

پہلا جزوآ گ ہے، اس کی اپنی ایک طاقت ہے۔ جب بیے جنگلوں میں لگ کر پھیلتی ہے تو پھرانسان اس کے سامنے بے بس ہوجا تا ہے۔ مثال کے طور پر ...... ﷺ امریکہ کے جنگلوں میں جب آگ لگتی ہے تو دو دو مہینے تک وہ آگ جلتی رہتی

ہےاورکوئی اسے بچھانہیں سکتا۔ ﴿ ۔۔۔۔۔ہمارے ایک دوست نضائی سفر کررہے تھے۔ سمندر کے اوپرے گزرتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ بینچ آگ کے بڑے بڑے شعلے تھے۔ وہ بڑے جیران ہوئے کہ آگ کہاں سے آگئی۔انہوں نے شاف سے پوچھا۔ شاف نے کہا کہ پمپٹن سے پوچھاکر آتے ہیں۔ جب پمپٹن سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہاں سمندر کے اندر تیل کے پیڑول

کا چشمہ ہاوراس کے اوپراس کی گیس ہے۔ ایک مرتبداس برآ عانی بحل گری اوراہے آگ لگ گئی۔اب نیچے سے پٹرول سلائی ہور ہا ہے اور او پر ہے آگ لگی ہوئی ہے۔ اے اب اللہ ہی بجھائے گا کیونکہ یہ بندوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ 🖈 ..... ہم لوگ قزاقستان میں سفر کر رہے تھے۔ایک جگہ ہے گزرتے ہوئے ہم نے آ گ کا ایک شعلہ دیکھا جو ہمارے حساب سے کئی فر لانگ او نیجا تھا۔بس یوں لگتا تھا جیسے آگ کا ایک کالم (ستون ) ہے۔ہم نے آگ کا اتنا بڑا کالم اپنی زندگی میں مجھی نہیں د کھا تھا۔ میں نے ساتھ والے سے یو چھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔اس نے کہاجی یہاں تیل کا كنوال كھودا گيا تھا۔ جب بالكل آخرى مراحل ميں تھا تو اس ميں سي ٹيكنيكل فالٹ ( فنی خرابی) کی وجہ ہے آگ لگ گئی۔اب نیچے ہے پریشر سے تیل آرہا ہے اوراس کوآ گ گئی ہوئی ہے۔ دوسال تک رشیا کی سپر یاور اس کو بجھانے کی کوشش کر رہی ، با لآخر دوسال کے بعد تھک ہار کر انہوں نے پوری دنیا میں اعلان کروادیا کہ اگر دنیا کا کوئی ملک اس آ گ کو بچھانے میں مدددے گا تو آ گ بچھنے کے بعد جتنا تیل نکلے گا ہم اے آ وھا آ دھا كركيس م كيكن آج تك دنيا كاكوئي ملك اس كونييں بجھا كا\_

## (۲) یانی کی طافت

دوسراجز و پانی ہے۔اس کی اپنی ایک طاقت ہے اور اس اپنی مخلوق ہے۔اس کے اندر بڑی بڑی مجھلیاں ہوتی ہیں۔ نیویارک کے ایک A quarium (مچھلی گھر) ہیں کھا ہوا ہے کہ ایک وزن ایک سوکلوگرام کھا ہوا ہے کہ ایک وہیل مجھلی جب پیدا ہوتی ہے تو ہر دن میں اس کا وزن ایک سوکلوگرام کے حساب سے بڑھ رہا ہوتا ہے ۔۔۔۔۔سمندر میں اتنی بڑی بڑی مجھلیاں ہوتی ہیں کہ کی مرتبہ چھوٹے جہاز مجھلیوں کے او پر ننگر انداز ہوجاتے تھے۔۔۔۔۔سمندر کے اندرایک عجیب بی جہان ہے۔ اس عاجز کو سمندر کے اندر سیر کرنے کا موقع ملا۔ ایسے لگتا ہے کہ جینے عجوبے زمین کے او پر ہیں شایداس سے زیادہ عجائر مین سے نیچ ہیں۔

بانی کی طاقت بھی اپن ہے۔مثال کے طور پر ....

﴿ .....سائندانوں نے لکھا ہے کہ اگر ہائی ٹائیڈ ۲۰ کے زاویے سے نیچے نیچے رہے تو جہاز دوبارہ سید ها ہوجا تا ہے اوراگر ۲۰ کے زاویے سے اوپر کی ٹائیڈ آجائے تو جہاز الث جاتا ہے اور جہاز میں سوارتمام افر ادسمندر کے اندر چلے جاتے ہیں ..... جب ہائی ٹائیڈ ک وجہ سے جہاز یوں کر مند واور چاروں طرف لہریں ہی لہریں ہوں تو اس وقت کا فراور مشرک بھی دل کی گہرائیوں کے ساتھ برے ظوص سے اللہ ہی کو پکار کر کہتے ہیں کہ اب اللہ اب تو ہی جان بچانے والا ہے۔ سجان اللہ ۔

\[
\frac{1}{2} \ldots \frac{1}{2} \fr

رے ہو رہ طار ہے ہوئے ہیں۔ اس کے شہر بر باد ہو جاتے ہیں ۔ حضرت نوح علیہ ایک اس کے شہر بر باد ہو جاتے ہیں ۔ حضرت نوح علیہ

السلام کے وقت میں جوسیلا ب آیا تھااس نے روئے زمین کے تمام مکانات کو منہدم کردیا

#### (۳) ہوا کی طاقت

کا نئات کے اجزائے ترکیمی میں ہے تیسراجزو' ہوا' ہے۔اس کی بھی اپنی ایک طاقت ہے۔ چندمثالوں پرغور کیجئے۔۔۔۔۔۔

ہے .....قوم عاد پر ہوا کا عذاب آیا تھا۔ ایمان والوں کومسوس ہوتا تھا کہ خوشگوار ہوا چل ربی ہے اور کفار کے لئے وہی ہوااتی شخت تھی کہ ان کواس طرح ہوا کے تھیٹرے لگتے تھے کہ وہ زمین پر آکر کرتے تھے۔ا گلے دن ان کی لاشیس زمین پر بھری پڑی تھیں۔قرآن عظیم الشان میں ہے کہ

> كَانَّهُمُ اَعْجَازُ نَخُلِ خَاوِيَة (الحاقة: ٤) [جيباكروهت بي مجورك كوكل]

تفاسیر میں ان کے قد و قامت اور طاقت کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے قد ساٹھ ہاتھ تک لیے ہوتے تھے اور ان کی چھاتیوں کی چوڑ ائی تمیں فٹ تک ہوتی تھی۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ

> وَ تَنْجِعَتُونَ مِنَ الْجِهَالِ بُيُوتًا (الشعراء ١٣٩٠) \* [اوروه پهاڑول کو کھود کر گھر بناتے تھے]

> > اور کہتے تھے کہ

مَنُ أَشَدُ مِنَّا قُوَّةً (مم السجدة: ١٥)

[كون بم سيزياده طاقت والا]

اس سے پیتہ جلتا ہے کہ ان کو اپنی طاقت پر کتنا نازتھا۔ واقعی ان کو اپنی طاقت پر بڑا مان تھا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ بھی ارشا وفر ماتے ہیں: لَمُ يُخْلَقُ مِثُلُهَا فِي الْبِلاَدِ (الفجر: ٨) [الي طاقت ورقوم پَرشهرول مِن بيدانهيں كَ كُل]

وہ اتنی طاقت ورقوم تھی لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان پر ہوا کا عذاب بھیجا تو ان کو یوں النے ویا جیسے تھجور کے تنے بھرے ہوئے پڑے ہوتے ہیں۔

الله تعالى ايك اورمقام پرارشادفر ماتے ہيں:

وَعَادًا وَّ لَـمُوُدَا وَ اَصْحُبَ الرَّسِّ وَ قُرُوُنَا مَ بَدُنَ ذَلِكَ كَثِيْرًا ٥وَ كُلًّا صَبِّرًا (الفرقان: ٣٨-٣٨) كُلًّا صَرَبُنَا لَهُ الْاَمُعَالَ وَكُلًّا تَبَرُنَا تَتَبِيْرًا (الفرقان: ٣٨-٣٨) [ اورعاد وثمودكواوركؤمي والوسكواوران كرميان بهت سے جماعتوں كو-اور سبكوم بيان كردين مثالين اورسبكوم نے عارت كركے الماك كرويا |

سبود م بیول رزیل مانگار سب را!!!الله اکبر دیکھو، کتناشا ہانہ کلام ہے...!!!الله اکبر

پھرایک اور جگه پرارشادفر اتے ہیں:

هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ اَحَدِ اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ دِكُوَا . (مويم: ٩٨) [كياتو آبث پاتا ہے ان پس سے كى كى ياستا ہے ان كى بحنك]

ان انہوں نے ٹارنیڈورکھا ہوا ہے۔ یہ ٹارنیڈوکیا ہوتا ہے؟ ۔۔۔۔۔ہوا کی سومیل کے ان کا ماہوں نے ٹارنیڈورکھا ہوا ہے۔ یہ ٹارنیڈوکیا ہوتا ہے؟ ۔۔۔۔۔ہوا کی سومیل کے دائر ہے میں گسوم رہی ہوتی ہوتی ہوتی ہے کہ مکانوں کی چھتوں کو بھی اڑا کے لیے جاتی ہے ۔۔۔۔ایک مرتبہ امریکہ کی ایک ریاست ٹیکساس میں ٹارنیڈو آیا۔ اس کی طاقت تمیں ناکٹروجن بموں ہے بھی زیادہ تھی۔ اس نے مکانوں کی چھتوں کواڑا کرر کھ دیا ، کاروں کو اٹھا کر سینکڑوں میل دور پھینک ویا اور بوں چند کھوں میں خوبصورت آبادیاں ویرانوں اور کھنڈرات میں تبدیل ہوگئیں۔

ہم نے ٹارنیڈ وآنے کے بعد نیکساس میں خود جا کریہ مناظر دیکھے۔ وہاں ایک گھر

کی ڈاکننگ میبل جس پر بندرہ سولہ افراد بیٹھ کر کھا تا کھا سکتے تھے وہ درخت کی شاخ کے او پر لکلی ہوئ تھی۔ اتی بری میبل تو وزنی بھی بہت ہوتی ہے،اس کوتو دس بند ہے بھی آسانی سے نہیں اٹھا سکتے لیکن وہ ایک درخت پر اس طرح لٹک رہی تھی جیسے کسی بیچے نے Candy (ٹانی) کودور کھینک دیا ہو۔اللہ اکبر...!!!

اس ٹارنیڈونے ایک کارکوایک جگہ سے اٹھا کر تین سوکلومیٹر دور پھینک دیا۔اس کا پنة اس طرح چلا کہ جب وہ ٹارنیڈوآیا تھا تو اس دفت سے دومنٹ پہلے کاروالے کوئکٹ دی تھی جس کی وجہ سے اس کا نام کمپیوٹر میں آگیا تھا۔ جب وہ چلا تو ٹھیک دومنٹ کے بعد وہ اس جگہ سے تین سوکلومیٹر دورتھا۔

جب بین عاجز اس ریاست کے دورے پر جانے لگا تو مجھے دوستوں نے پہلے وہاں جانے کی ٹریننگ دی۔وہ کہنے گئے،حضرت!اگروہاں آپ کی موجودگی میں کہمی ٹارنیڈو آ جائے تو آپ کار میں سے نکل کرزمین پر لیٹ جانا، کیونکہ اگرکوئی چیز زمین کے ساتھ بالکل چیکی ہوئی ہوتو ہوااس کوئیں اٹھاتی ،لیکن اگراو پر ہوتو Waccum (خلاء) ہونے بالکل چیکی ہوئی ہوگئے جو اس طرح ایک ٹارنیڈ و کے اندرکی کی بلین ڈالر کا نقصان موجا تا ہے۔

#### (۳)مٹی کی طاقت

کا نتات کا چوتھا جز ومٹی ہے۔زمین کومٹی کہتے ہیں۔اس کی اپنی طاقت ہے اورابھی ہمیں اس کا انداز ونہیں ہے۔ جب زلزلہ آتا ہے تو زمین میں تا ہی گھ جاتی ہے۔مثال کے طور پر.....

ہے .....سولہویں صدی عیسوی میں چین کے صوبہ چنسی کے اندرایک زلزلہ آیا تھا جس میں ایک دن میں آٹھ لاکھ آ دمی ہلاک ہو گئے تھے۔

المسيم ١٩٩٨ء من من من كيليفورنيا كا دوره كيا-اس وقت اس رياست ك شهرلاس

اینجلس کے چوراہوں پرکئ کئی میٹر لیے چوڑے Metallic Boards (اوہ کے
بورڈ) دیکھے جن پر OH GOD (اے خدا!) لکھا ہوا تھا۔ جب چند جگہوں پراس طرح
لکھا دیکھا تو میں نے جیران ہوکرا پنے میزبان سے پوچھا، بھٹی! OH GOD کا کیا
مطلب ہے؟

وہ کہنے لگے، جناب! یہاں چندون پہلے ۱ے جنوری، ۱۹۹۳ء کورات جار بج تاریخ کاعبر تناک زلزلد آیا تھا۔اس زلز لے کا Epi centre (مرکز) سطح زمین سے نوکلومیٹر (9km) نیچ تھا۔ انجینئر مگ کے نقطہ نظر سے اس زلز لے کی

Default Probability one in ten thousand

(وقوع پذیر ہونے کی امیدوس ہزار میں سے ایک تھی)

تقی۔اس لئے زلز لے کی قبل از وقت اطلاع دینے والے آلات بھی خاموش رہے اور انجینئر زبھی مطمئن تھے کہ بیزلز لہ بھی نہیں آئے گا۔لیکن جب وہ آگیا تو سپر پاور کی فینالوجی ناکام ہو کر رہ گئی ۔ وہ زلزلہ اتنا شدید تھا کہ خدا کی بناہ ۔ زلز لے کا کام ہو کر رہ گئی ۔ وہ زلزلہ اتنا شدید تھا کہ خدا کی بناہ ۔ زلز لے کا کام ہو کر رہ گئی سات سے زیادہ تھا۔ ۴۵سینڈ کا وقت یوں لگتا تھا کہ بھی ختم نہیں ہوگا۔اس وقت لوگ اپنے بستر وں پرسوئے ہوئے تھے۔ان کواس وقت پہنہ چلا جب وہ گیند کی طرح انجیل کرنیچ آگرے۔

مزے کی بات یہ ہے کہ اس زلز لے میں پرائیویٹ پراپرٹی کا نقصان کم ہوااور سرکاری املاک کا نقصان زیادہ ہوا۔ حالانکہ انہوں نے ان عمارتوں کو تا قابلی تسخیر ڈیز ائن کے ساتھ بنایا تھا۔ مثال کے طور پر .....

ہائی وے کے بڑے بڑے ہل، انہوں نے ان کا اتتا Safety factor (سیفٹی فیکٹر) رکھا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اب میر ساری عمر کے لئے کافی ہیں۔ ہاسپول کی بلڈنگ، ہسپتالوں کو بھی امر کمی قانون کے مطابق Long life (لانگ لائف) ڈیزائن پرتغیر کیاجاتا ہے تا کہ بدترین صورتحال میں بھی ٹھیک رہیں۔اگر کسی برے وقت میں مہتال کی بلڈنگ کو ہی نقصان پہنچ جائے تو Effected (متاثرہ) لوگوں کی دیم کیے بھال کون کرےگا۔ای طرح پولیس اشیشن بھی (۱۰) Safety factor ten (سیفٹی فیمال کون کرےگا۔ای طرح پولیس اشیشن بھی (۱۰) کے تحت بنائے جاتے ہیں۔جن کے گرنے کا سوال ہی پیدائییں ہوتا۔لیکن قدرت کا کرنا یہ ہوا کہ یہ بلڈنگ سب سے پہلے گری۔اس عاجز نے خودا پی آنکھوں سے جا کردیکھا۔

آپ یقین کریں کہ سب سے زیادہ نقصان انہی سرکاری عمارتوں کا ہوا۔ میں نے دیکھا کہ دودومیٹر چوڑ ہے ستون تکوں کی طرح ٹوٹے پڑے تھے۔ ہائی وے کے بل سو فٹ کی بلندی سے یوں نیچے جاگرے جیسے بچہ Candy (ٹافی) کودور بھینک دیتا ہے۔ لیکن حیران کن بات سے کہ زلز لے کے Epi Centre (مرکز) سے تقریباً پچھیں فٹ کے فاصلے پرایک مبورتھی جو بالکل محفوظ رہی ۔ سبحان اللہ۔

الله کی شان و یکھئے کہ بیستر ہ جنوری کی وہی رات تھی جب سپر پاور نے بغداد کے مقدس مقامات پر بم گرائے تھے۔اس زلزلہ میں سرکاری نقصان کا اندازہ ۳۰ بلین ڈالرز مقدس مقامات پر بم گرائے تھے۔اس زلزلہ میں سرکاری نقصان کا اندازہ ۳۰ بلین ڈالرز نگایا گیا۔اتن ہی رقم کو بہت کی جنگ میں امریکہ نے کمائی تھی۔اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جھکے میں حساب برابر کردیا۔

انہوں نے بتایا کہ زلزلہ کے آنے کے بعد ملک کے بڑے صاحب نے تقریر کی اور اظہارِ ہمدردی کرتے ہوئے کہنے لگا،'' مدر نیچر ہمارے ساتھ Co oprate (تعاون) نہیں کر ہی۔''

سائنسدانوں نے حکمرانوں سے کہا کہتم اپنے پادر یوں سے پوچھو کہا گرکوئی نجا کاراستہ ہے تو ہمیں بتا کیں۔انہوں نے پوچھا، وہ کیوں؟سائنسدانوں نے جوب دیا، جناب! پیزلزلہ تو تھوڑ اسا آیا تھا،ابھی کیلیفور نیامیں آٹھ سے دس لا ئیوفالٹس موجود ہیں۔

وہ کہنے گئے کہ بیان کر حکومت کو پریشانی ہوئی۔ چنانچہ انہوں نے پاور ہوں سے
پوچھا کہ اب کیا کریں؟ پاور ہوں نے کہا کہ خدا کو یا دکریں ۔ انہوں نے پوچھا کہ خدا کو
کیسے یا دکریں؟ تو پاور ہوں نے تجویز دی کہ حکومت بڑے بڑے چورا ہوں پر اللہ کا نام
موٹا موٹا لکھ کردگائے تا کہ لوگ اللہ کو یا دکریں ۔ لہذا حکومت نے بڑے بڑے چورا ہوں
برے جورا ہوں اللہ کو یا دکریں ۔ لہذا حکومت نے بڑے بڑے چورا ہوں
برے خدا ہوں اللہ کے اللہ کو یا دکریں ۔ لہذا حکومت نے بڑے بڑے چورا ہوں برا کہ " بھی ون" نہ آئے ۔ سبحان اللہ۔

ہالی وڈ کا علاقہ فلمی اداکاروں اور ہم جنس پرستوں کی آبادی کا علاقہ ہے۔ جے Sex ہالی وڈ کا علاقہ ہے۔ جے Sex دیارے دوست نے اس عاجز کا پروگرام ہالی وڈ میں رکھوا دیا۔ جب وہ مجھے لے جارہا تھا تو میں حران تھا کہ وہ مجھے کہاں لے کرجارہا ہے۔ میں سائن پڑھ کراس سے بوچھتا کہ مجھے کہاں کے کرجارہا ہے۔ ایشہ کے مان کے کرجارہا ہے۔ ایشہ کی شان کہ انشد

نے وہاں بھی دین کا کام لیا۔ وہاں بھی بیان کیا۔ میراخیال ہے کہ آنے والوں میں سے ۸۰ فیصد لوگوں نے سے بچاس آ دمیوں نے ۸۰ فیصد لوگوں نے بچاس آ دمیوں نے بیعت تو بہ کی۔ الحمد للله والله تعالیٰ نے نسبت کا نوروہاں بھی پہنچادیا۔

توبات چل ربی تقی که .....

آگ کی اپنی مخلوق ورا پئی طاقت ہے۔ ہوا کی اپنی مخلوق اور اپنی طاقت ہے۔ پانی کی اپنی مخلوق اور اپنی طاقت ہے۔ زمین کی اپنی مخلوق اور اپنی طاقت ہے۔

جب اس طاقت کا ظہار ہوتا ہے تو پھر بندے کو یہ حساس ہوتا ہے کہ اس کی طاقت کتنی ہے۔ چونکہ اللہ تعالی نے پروردگار نے

مؤ ذن کو حکم دیا کہاہے میرے بندے!تم میری مخلوق کو میرے گھر کی طرف بلا وَاور کُہوکہ آواس پروردگار کی طرف .....

اللہ اکبر....جس کی عظمت آگ اوراس کی مخلوق ہے بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر.....جس کی عظمت ہوااوراس کی مخلوق ہے بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر.....جس کی عظمت پانی اوراس کی مخلوق ہے بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر.....جس کی عظمت زمین اوراس کی مخلوق ہے بھی زیادہ ہے۔ اس لئے جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو فوراً احساس پیدا ہو تا جا ہے کہ ہمیں کس پروردگار کی طرف بلایا جا پہاہے۔

## پروردگار کی عظمت کا خیال

حضرت عبدالله بن عباس على جب مؤذن كى الله اكبر سنتے تقانوان كى آتھوں ميں ہوتھ جاتے تھے۔ کسی نے پوچھا، حضرت! آپ الله اكبرين كر بے اختيار كيوں رو پڑتے ہيں؟ فرمايا كہ جمھے اپنے پروردگار كى عظمت كا خيال آجا تا ہے۔ اس كى ہيت مير بسامنے آجاتی ہے اور ميں اس كى عظمت اور ہيت كے استحقار كى وجہ سے روتا ہوں۔ سامنے آجاتی ہے اور ميں اس كى عظمت اور ہيت كے استحقار كى وجہ سے روتا ہوں۔

#### المحةفكربيه

اچھا، ایک بات بتا ہے کہ اگر آپ کسی بندے کو پیغام بھجوا ئیں کہ میرے گھر آئیں اور وہ نہ آئے تو آپ کوغصہ آئے گا یانہیں آئے گا؟ ضرور آئے گا۔ بعینہ اس طرح جب اللّٰہ رب العزت اللّٰہ اکبر کے ذریعے اپنے بندوں کو اپنے گھر کی طرف بلوا کیں اور بندے نہ جا کمیں تو اللّٰہ تعالیٰ کو بھی جلال آئے گا یانہیں آئے گا؟ یا در کھیں کہ شیطان نے ایک سجدے سے انکار کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے دربار سے ہمیشہ کے لئے دھکا دے ویا، بے نمازی آ دمی روز انہ چالیس سجدوں کا انکار کر رہا ہوتا ہے، اس کا کیا ہے گا؟ میدتو

پروردگار کی رحمت ہے کہ اس نے محبوب میں بھیتھ کی دعاؤں کے صدقے ہم پر پھر بھی رحمتیں نازل کی ہوئی ہیں ورنہ تو صدیت پاک میں کہہ دیا گیا ہے کہ بے نمازی کا حشر قیامت کے دن فرعون ، قارون اور ہامان کے ساتھ کیا جائے گا۔اس لئے جب اذان کی آواز سنیں تو فوراً متوجہ ہوجا کیں کہ ہمارے ہروردگار کی طرف سے بلاوا آرہا ہے۔

#### اذان كاجواب

نی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاوفر مایا کہ جب آدمی اذان کی آواز سے تو جیسے مؤذن اذان کے ویسے علی ساتھ کہتا ہے ،سوائے اس کے کہ جب وہ حسی عسلسی المصلوۃ اور حسی علی الفلاح کے تواس میں ساتھ لا حول و لا قوۃ الا بساللہ بھی پڑھ نے تاکہ شیطان بھاگ جائے اور بندے کے لئے نماز کی طرف جاتا کہ آسان ہوجائے ۔اذان کا اس طرح جواب دینے پراسے جنت میں واخل کر دیا جائے ۔

## خواب میں اذان دینے کی مختلف تعبیریں

#### وَ اَذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَبِّ (الحج : 72) [اورميرِ سِظيل الوگول مِين حج كے لئے اعلان كردو]

آواز لگانا آپ کا کام ہاورلوگوں تک اس آوازکو پہنچانا میرا کام ہے۔ جھے پہلے بندے میں نیکی نظر آتی تھی اس لئے میں نے اس آیت سے اس خواب کی تعبیر لی کہ اس کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرح عزت ملے گی اور دوسرے آدی میں فسق کے آٹارنظر آتے تھے اور قر آن مجید میں ایک جگہ یہ ہے:

ثُمُّ اَذَّنَ مُوَّذِنَ اَيْتُهَا الْعِيْرُ اِنْكُمُ لَسْرِقُوُنَ ٥ (يوسف: ٤٠) [ پھرایک ندادی خوالے ندادی کراے قافے والواتم چورہے] اس لئے اس آیت سے میں نے یہ جیرلی کراس آدمی کوذلت ملے گا۔

ہے۔۔۔۔اگر کوئی عورت خواب میں دیکھے کہ میں اذان دے رہی ہوں تو اس کا مطلب میہ ہے۔ جب بغیر ہے کہ وہ بیار ہوگی ،اس لئے کہ عورت کے لئے اذان دینا خلاف شرع ہے۔ جب بغیر اجازت ایک کام کر رہی ہے۔ اس لئے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کا مطلب ہے کہ اسے صحت کی بجائے بیاری ملے گی۔

الله المن سرین کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا، حضرت! میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں مردول کے منہ پر اور عورتوں کے پوشیدہ اعضاء پرمہر لگار ہا ہول۔ اس نے کہا کہ میں نے یہ عجیب ساخواب دیکھا ہے، اس کی وجہ ہے بہت پریشان ہول، آپ جھے اس کی تعبیر بتادیں۔ ابن سیرین رحمۃ الشعلیہ نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ لگتا ہے کہ تم مؤذن ہو۔ اس نے کہا، جی ہال، میں مؤذن ہول۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم رمضان المبارک میں سحری کے وقت طلوع فجر سے پہلے ہی خواب کی تعبیر یہ ہواور تمہاری اذان کی وجہ سے لوگوں کا کھانا بینا اور جماع کا معاملہ بند ہوجاتا ہے۔

#### ایک فقیہہ کا درجہ یانے والالو ہار

ہمیں اذان کا احترام کرتا چاہیے کو تکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف پکاراجار ہا ہوتا ہے۔

اس کا ایک ادب ہے ہے کہ اذان سنتے ہی دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر نماز کی تیاری کرنی فیا ہے۔ امام احمد بن خنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بڑوس میں ایک کو ہار (حداد) ، ہتا تھا۔ جب وہ فوت ہوا تو بعد میں اسے کی محدث نے خواب میں دیکھا۔ اس نے پوچھا ، سنا ہے آگے کیا معاملہ پیش آیا؟ وہ کہنے لگا کہ جھے بھی احمد بن ضبل رحمۃ اللہ علیہ کے درج میں رکھ دیا گیا ہے اوراب میں ان کے ساتھ رہ رہا ہوں۔ جس محدث نے بیخواب و یکھا، وہ بڑے کہ اوراب میں ان کے ساتھ رہ رہا ہوں۔ جس محدث نے بیخواب و یکھا، وہ بڑے حیران ہوئے کہ بیلو ہارتو سارا دن لو ہا کوشا تھا اورا مام احمد بن صنبل رحمۃ اللہ علیہ دین کا کام کرنے والے اللہ کا اللہ کا مکم مقبول بندے ہے اور مسئلہ خلق قرآن کے معالمے میں قربانیاں دینے والے اللہ کا ایک مقبول بندے ہو ایک اللہ کا کوئی نہ کوئی ایسا عمل ہے جو اللہ کے ہاں محدثین کو بتایا۔ انہوں نے جواب دیا کہ اس کا کوئی نہ کوئی ایسا عمل ہے جو اللہ کے ہاں پہندا گیا ہے۔

اس سے بیہ پیتہ چلا کہ اگرانسان کسی ایسے ماحول میں پھنس جائے کہوہ نیکی نہ کرسکے تو کم از کم ول میں تڑپ ضرور رکھنی چاہیے کیونکہ بسااووقات اللہ تعالیٰ دل کی تڑپ پر بھی وہ نعمت اوراجرعطافر مادیتے ہیں۔

## ٹیلے کے برابرہ ٹاصدقہ کرنے کا جر

ایک مرتبہ نی اسرائیل میں قط پڑا۔ لوگ بھوک سے مرنے گئے۔ ایک آ وی شہر سے
باہر نکلنے لگا تو اس نے اپنے سامنے رہت کا ایک بڑا ٹیلہ دیکھا جو پہاڑی طرح تھا۔ بیدد مکھ
'کر اس کے دل میں بات آئی کہ اگر میرے پاس اتنا آٹا ہوتا تو میں شہر کے سارے لوگوں
میں تھتیم کر دیتا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالی نے فر شیتے کو اس وقت تھم دیا کہ جاؤ
اور میرے بندے کے نامہ واعمال میں اتنا آٹا صدقہ کرنے کا اجراکھ دو۔

#### اذ ان کااوب شخشش کا سبب بن گیا

زبیدہ خاتون اللہ تعالیٰ کی ایک نیک بندی تھی ، وہ فوت ہوگئی ۔ کسی نے اس کوخواب میں دیکھا کہ جنت میں سیر کررہی ہے۔اس نے یوحھا، زبیدہ! تیرے نیک عمل تو بہت زیادہ تھے،ای وجہ ہے تمہیں جنت کے رہے ملے ہیں ۔وہ کہنے گی نہیں۔جن کاموں کو میں نیکیاں مجھتی تھی ان کوتو اللہ رب العزت نے ویکھا ہی نہیں ، ایک کام ایسا تھا جے میں چھوٹا سامجھتی تھی ،اللہ تعالیٰ کووہ پیندآ گیا جس کی وجہ ہے میری بخشش ہوگئی۔اس نے کہا، وہ کون ساکام تھا؟ کہنے گئی ،میری عادت تھی کہ جب بھی مسجد ہے اذان کی آواز آتی تھی تو الله اکبر کی آۋاز سنتے ہی میں ادب کی وجہ سے اپنا دویشہ اینے سر پرٹھیک کر لیتی تھی ، الله تعالی نے اذان کے اوپ کی وجہ سے میری مغفرت فر مادی۔

#### احاديث مماركه ميںاذان كى فضيلت

اب میں آپ کے سامنے چندا حادیث مبار کہ بیان کرتا ہوں جن سے آپ کواذان كى فضيلت كاية طيے گا۔

🖈 .....حضرت عبدالله بن عباس ﷺ کی روایت ہے کہ اللہ کے محبوب ملتہ آتا ہے ارشاد فر مایا کہ تین مخص جنت کے ٹیلوں پر ہوں گے۔

- (۱) وہ غلام جس نے اللہ کاحق بھی ادا کیا اورا پئے آتا کا بھی۔
- (۲) و چخص جس نے کسی قوم کی امامت کی اور لوگ اس کی امامت سے راضی رہے
  - (س) وہ آدمی جس نے ہررات دن میں یا نچ نماز وں کی اذان دی۔ (تر ندی)

🚓 .... حضرت معاویه علی کا بیان ہے کہ میں نے خود سنا کہ رسول اللہ ماہ ﷺ فرمار ہے تھے کہ قیامت کے دن مؤ ذن سب ہے زیادہ کمی گردن والے ہوں گے۔ (مسلم ) 🖈 .... حضرت ابوسعید ﷺ کی روایت ہے کہ رسول الله ملائظ آنے فر مایا کہ مؤون کی

اذان کی آواز جتنی مسافت تک جن وانس یا کوئی اور چیز سنے گی قیامت کے دن اس کے ۔ لئے شہادت دے گی۔

ہ حضرت عبداللہ بن عباس کے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب مٹھ آلیتے نے فرمایا کہ جس نے تواب کی اللہ کے محبوب مٹھ آلیتے نے فرمایا کہ جس نے تواب کی امید سے سمات برس تک اذان دی اس کے لئے دوزخ سے نجات لکھ دی جاتی ہے۔ (ترمذی)

ﷺ حضرت مہل بن سعد ﷺ کی روایت ہے کہ اللہ کے محبوب مٹائین نے فر مایا کہ دو با تیں ایسی بیں کہ جن کوردنہیں کیا جاتا یا فر مایا کہ کم رد کیا جاتا ہے۔

(۱) اذان کے وقت کی دعا

(۲) جہاد کے وقت کی دعا جب لوگ با ہم دست وگریبان ہوتے ہیں۔

ارشادفر مایا کہ جب تم مؤذن کی اذ ان سنوتو جووہ کہتا ہے تم بھی کہو، پھر جھے پردرود پڑھو۔
ارشادفر مایا کہ جب تم مؤذن کی اذ ان سنوتو جووہ کہتا ہے تم بھی کہو، پھر جھے پردرود پڑھو۔
جومیرے لئے دعا کرے گا اللہ تعالی اس پردس رحمتیں نازل فرمائے گا۔ پھرمیرے لئے وسیلہ طلب کرو۔ وسیلہ جنت کے اندرایک خاص مقام ہے جس پراللہ کے بندوں میں ہے کسی ایک بندہ کو فائز کیا جائے گا اور میں امید کرتا ہوں کہ میں ہی وہ بندہ ہوں گا۔ پس جومیرے لئے میری شفاعت لکھ دی جائے جومیرے لئے میری شفاعت لکھ دی جائے گی۔ (مسلم)

وعائے وسیلہ ہیہ:

اَللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعُواةِ التَّامَّةِ وَالصَّلواةِ الْقَائِمَةِ ابَ مُحَمَّدَ الْاللَّهُمَّ وَالْطَلواةِ الْقَائِمَةِ ابَ مُحَمَّدَ الْلَهُمُ وَالْفَضِيلَة وَابْعَثُهُ مَقَامًا مَّحْمُودَ اللَّذِي وَعَدُتَّهُ إِنَّكَ لاَ تُحُلِفُ الْمِيْعَاد .

کو وسیلہ اور فضیلت عطافر ما دے اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے وعد ہے خطاف نہیں کرتا ] وعدہ فرمایا ہے۔ بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ] تندیمہ الغافلین میں لکھا ہے کہ

ہر کئے .....حضرت سعد بن الی وقاص ﷺ نے حضرت خولہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ علیہ کے افر مان نقل کہا ہے کہ

مریض جب تک مرض کی حالت میں رہے اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے ، اس کے لئے ہر دن سر شہیدوں کاعمل آسان پر چڑھتا ہے پھر اگر اسے عافیت بخش دیں تو گئا ہوں سے یوں پاک ہوجاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے بیدا ہوا ہوا وراگرای مرض میں موت واقع ہوجائے تو اسے بغیر حساب کتاب کے جنت میں واخل کردیا جائے گئا۔

.....مؤ ذن الله تعالی کا در بان ہے جسے ہراذ ان پر ہزار نبیوں کا ثو اب ہوتا ہے۔
.....امام الله تعالی کا وزیر ہے جسے ہرنماز پر ہزار صدیق کا ثو اب ملتا ہے۔
.....عالم الله تعالی کا وکیل اور نمائند ہے جسے قیامت میں ہر حدیث پر نو رعطا ہوگا
اور ہر حدیث کے بدلے اس کے لئے ہزار سال کی عبادت کھی جاتی ہے اور
.....علم سیمنے والے مرد ہوں یا عور تیں ، اللہ تعالی کے خدام ہیں جن کی جزاجنت ہی
ہو عتی ہے۔
ہو عتی ہے۔

- (۱) نیک عورت جوایخ خاوند کی تالع فرمان ہو۔
  - (٢) وه بيثا جوابية والدين كافر ما نبر دار جو-
- (٣) وہ خص جو مکہ کےرائے میں فوت ہو گیا ہو۔



(٣) وهمخض جواجهما خلاق والابو\_

(۵) و مخض جوکسی مسجد میں نیکی سمجھ کر ثواب ٹی غرض سے اذان دیتا ہو۔

ﷺ کے محبوب مرتفظ نے ارشاد فر مایا کہ جس شہر میں مؤون زیادہ ہوتے ہیں کہ استاد کے محبوب مرتفظ ہوتے ہیں اور اللہ م وہاں سردی کم بڑتی ہے۔

## صحابہ کرام ہے ول میں اذان دینے کا شوق

صحابہ کرام ہ کی زند گیوں پرغور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہان کے دل میں اذ ان دینے کا بہت شوق ہوتا تھا۔مثال کےطور پر .....

اسسیدناعمراین الخطاب فی فرماتے تھے کہ اگر میں مؤ ذن ہوتا تو فرض حج ادا کر لینے
 یعد کوئی حج پاعمرہ ادانہ کرنے کی مجھے کوئی پروانہ ہوتی۔

﴿ معرت على الرتفنى على الرقفى على فرمات سے كه مجھے ایک بات كے سواكسى بات كا افسوس نہيں كہ ميں اس تمنا ميں ہى رہا كه نبى عليه الصلوقة والسلام سے اپنے بينوں سيدنا حسن اور سيدنا حسين على مؤذن بننے كى درخواست كرلوں -

﴾ .....حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ فرماتے تھے کہ اگر میں مؤوّن ہوتا تو کسی جہاد میں شامل نہ ہونے کی کوئی پروانہ کرتا۔

﴿ ....حضرت سعد بن ابی وقاص ﷺ بھی فرماتے تھے کہ اگر میں مؤذن ہوتا تو جہاد نہ کرنے کی بھی مجھے کوئی پروانہ ہوتی۔

#### اذان كاايك دلچسپ سفر

اب میں آپ کوایک ولچیپ بات بتا تا ہوں .....

کرہ ارض پرکوئی لمحہ ایسانہیں گزرتا جس میں اذان کی آواز بلند نہ ہورہی ہو۔ سینکڑوں بلکہ ہزاروں مؤذن بیک وقت الله رب العزت کی توحید اور اس کے محبوب مٹھیں تھیں کی رسالت کا پرچار کررہے ہوتے ہیں۔

اگر دنیا کے نقشے پرغور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اسلامی ممالک ہیں سے انڈونیشیا ایک ایما ملک ہے جوکرہ ارض کے عین مشرق میں واقع ہے۔آبادی کے لحاظ سے بیا لیک محتجان آباد ملک ہے۔اس کی آبادی اٹھارہ کروڑ کے لگ بھگ ہے۔اس ملک میں بے شار جزیرے پائے جاتے ہیں جن میں سے ساٹرا، جاوا،سلیز اور بورنیو بڑے بڑے جزیرے ہیں۔

ہے ... طلوع سحرسلیبر کے مشرق میں واقع جزائر میں ہوتی ہے۔اسونت وہاں صبح کے ساڑھے پانچ نج رہے ہوتے ہیں اور عین اس وقت ڈھا کہ میں رات کے دونج رہے ہوتے ہیں۔اور عین اس وقت ڈھا کہ میں رات کے دونج رہے ہوتے ہیں۔ طلوع سحر کے ساتھ ہی اعذ ویٹیا کے انتہائی مشرتی جزیروں میں اذان شروع موجاتی ہے۔ موجاتی ہے اور بیک وقت ہزاروں مؤذن تو حید ورسالت کا اعلان کررہے ہوتے ہیں۔

مشرقی جزائرے یہ سلسلہ مخر لی جزائر کی طرف بڑھتا ہے اور ڈیڑھ گھنٹہ بعد جکارتہ میں اوان دینے کی باری آتی ہے۔ جکارتہ کے بعد یہ سلسلہ ساٹرا میں شروع ہو جاتا ہے اور ساٹرا کے مغربی قصبوں اور دیباتوں میں اذا نیں شروع ہونے سے بہلے ہی ملایا میں اذانوں کا جوسلسلہ شروع ہوتا ہے وہ ایک گھنٹہ بعد ڈھا کہ بہنچتا ہے۔ بنگلہ دیش میں ابھی اذانوں کا جوسلسلہ شروع ہوتا ہے وہ ایک گھنٹہ سے سری گرتک اذا نیں گو نجنے گئی ہیں۔ دوسری اوانوں کے سلسلہ ختم نہیں ہوتا کہ کلکتہ سے سری گرتک اذا نیں گو نجنے گئی ہیں۔ دوسری جانب یہ سلسلہ کلکتہ سے ممبئ کی طرف بڑھتا ہے اور پورے ہندوستان کی فضا تو حید و رسالت کے اعلان سے گونے اٹھتی ہے۔ سری گراور سیالکوٹ میں اذان فجر کا ایک ہی وقت ہے سیالکوٹ میں اذان فجر کا ایک ہی

آس دوران نجر کی اذان پاکستان میں بلند ہوتی ہے۔ پاکستان میں سیسلمہ ختم ہونے سے پہلے افغانستان اور مسقط میں اذانوں کا سلسلہ شروع ہوجاتا ہے۔ مسقط سے بغداد تک ایک گھنٹہ کا فرق پڑجاتا ہے۔ اور اس عرصہ میں اذانیں سعودی عرب، یمن ، متحدہ عرب امارات ، کویت اور عراق میں گونجی رہتی ہیں۔

بغدادے استندریہ تک ایک گھنے کا فرق ہے۔اس دوران سوڈ ان ،شام ،معراور صوبالیہ میں اذا نیں بلند ہوتی رہتی ہیں۔اسکندریہ اوراسنبول ایک ہی طول بلد پرواقع ہیں۔مشرقی ترکی سے مغربی ترکی تک ڈیڑھ گھنے کا فرق ہے۔اس دوران ترکی میں توحید ورسالت کی صدا بلند ہوتی رہتی ہے۔ اسکندریہ سے طرابلس تک ایک گھنے کا دورانیہ ہے۔ اس دوران میں شالی افریقہ میں لیبیا اور تونس میں اذانوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ بوں فیمرکی اذان جس کا آغاز ایڈ ونیشیا کے مشرقی جزائر سے ہواتھ اسا می تو تھنے کا سفر طے کر کے بحر اوقیا نوس کے مشرقی کرنارے تک پہنچ جاتی ہے۔

﴾ ..... فجر کی اذ ان بحرِ او قیانوس تک پینچنے ہے قبل ہی مشرقی انڈونیشیا میں ظہر کی اذ انوں کا سلسلہ شروع ہوجا تا ہے۔ ﷺ ۔۔۔۔۔ظہری اذانوں کا بیسلسلہ ڈھا کہ میں شروع ہونے ہی لگتا ہے کہ مشرقی اعدُونیشیا میں عصر کی اذانیں بلند ہونے لگتی ہیں۔

ہے۔۔۔۔۔ بیسلسلہ ڈیڑھ گھٹے تک بمشکل جکارتہ پہنچتا ہے کہ اعدو نیشیا کے مشرقی جزائر میں نمازمغرب کاوقت ہوجا تاہے۔

> وَ رَفَعُنَا لَکَ ذِکُرکُ (الم نشوح :۳) [اوراےمجوب مُشْقِیَمْ! ہم نے آپکا ذکر بلندکرویاہے]

مؤذنوں نے اذان کیا دی انہوں نے تو پوری دنیا کی فضا کوعظمتِ الٰہی اور رفعتِ مصطفیٰ ماٹی آلِم کی خوشبو سے معطر کر دیا۔ سبحان اللہ

## عظمتِ اللي بيان كرنے كاليك عجيب انداز

شرف الدین یکی منیری رحمۃ الله علیہ نے عظمتِ اللی کے بارے میں ایک عجیب مضمون با عمدها ہے۔ وہ پڑھ کر بندے کو وجد آتا ہے۔ آپ حضرات بھی ذرا سنے تاکہ آپ کو پیۃ چل جائے کہ جب انسان نماز میں الله اکبر کہدر ہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوئی چاہیئے ، میضمون ظبیعت پر ہروقت متحضر رہنا چاہیئے .....وہ فرماتے ہیں کیفیت کیا ہوئی چاہیئے ، میکمون ظبیعت پر ہروقت متحضر رہنا چاہیئے .....وہ فرماتے ہیں کے الله اکبرکا ایک مطلب تو یہ ہے کہ الله سب سے بڑا ہے اور ایک مطلب میہ ہے کہ بڑائی

صرف اللہ کے لئے ہے۔ ویکھو کہ ہمیں اللہ آگبر کے معانی بھی سمجھنے کی ضرورت ہے ورنہ ہم تو اب تک اللہ اکبر کے یہی معانی سمجھتے رہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ گویا ہم اوروں • کوبھی بڑا سمجھتے رہے اور اللہ کوسب سے بڑا۔

وہ مزید فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت خالق و مالک ہے اور خالق و مالک کو بہت اختیار ہوتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کو بےعلت لطف وقہر کا اختیار ہے۔

۔ .....اگروہ چاہے تو خاک سے افلاک تک پہنچائے اور چاہے تو افلاک سے خاک پر لائے۔

.....فضیل بن عیاض کور ہزنوں کے گروہ ہے۔ چنا اور ولیوں کا سر دار بنایا اور بلعم باعور کو چارسوسال کی عبادت کے باوجود ولیوں کے گروہ سے نکال دیا۔

.....خالدین ولید کے کو بت پرستی ہے نکال کرموحد بنا کر رکھ ویتے ہیں اور طاؤس الملائکہ عزازیل کوسات ہزارسال کی عبادت کے باوجود پنج کرر کھ دیتے ہیں۔

....و و چاہے تو سلمان فاری ﷺ کو بت خانہ سے نکال کر صحابیت کی معراج عطافر مائے اور چاہے تو عبداللہ بن ابی کو مسجد میں رکھ کر ذلیل بنائے۔

.....و و چا ہے تو شقی کے دامن کے نیچ سے نبی کو پالے اور جا ہے تو نبی کے دامن کے نیچ شقی کو پیدا کردے۔

.....وه چاہےتو کتے کو ولیوں کی صفت میں داخل کرد ہےاور چاہےتو و لی کو کتوں کی مانند

بنادے۔

چشم عبرت کھولو۔۔۔۔

..... آ دم عليه السلام كى حسرت

....ابراہیم علیہ السلام کی بے کا می

.....نوح عليه السلام كى فرياد

..... بعقو ب عليه السلام كي مصيبت

..... بوسف عليه السلام كى بيى

....ز کریا علیه السلام کے سریر چلتا ہوا آرا

..... يحيیٰ عليه السلام کی گردن پر تلواراور

....سيدنارسول الله طهيقه كابتاب موكربار بارآسان كي جانب ويكمنا

بيسب اللدرب العزت كى كبريائى كے جلوے ہيں۔

علیل علیه السلام کوآذر کے گھرے لگا ویکھوتو یخوج المحی من المعیت پڑھو اور کنعان کونوح علیه السلام کے گھرے لگا ویکھوتو یخوج المعیت من المحی پڑھو۔

مبھی لطف بےعلت جوش میں آتا ہے تو کے گئے ہم مَاسِط کہدکراس کا مرتبہ برُ ھادیتے ہیں اور مجھی قہر بےعلت جوش میں آتا ہے تو معلم الملکوت کا لباس اتار کراِنً

عَلَيْكَ لَعُنتِي كاواغ بيثاني براكاديت بين-

اگرمهر بانی کی نظر ڈالے توسب عیب ہنر ہیں

لطف اللی کا جھونکا چلتا ہے تو مردو دکومقبول اور بنتے اور خاک کو کیمیا بنتے ہوئے دہر نہیں لگتی ۔

یہ بات جہاں ڈرنے کی ہے وہاں امیدافزاء بھی ہے۔اگر معاملہ استحقاق پر ہوتا تو ہم کسی گنتی میں بھی نہ آتے ،شکر ہے کہ علت کو درمیان سے اٹھا دیا، جہاں پاک لوگ امید وارجیں وہاں ہم جیسے نا پاک بھی امید وارجیں ۔

كوئى كتنابى آلوده كيول نه جو .....

وہ ساحران فرعون سے زیادہ آلودہ نہیں،

نہ بی اصحاب کہف کے کتے سے کمیا گزراہے،

نهطور سینا کے پھر سے زیادہ جامہ ہے،



نداستوانه وحنانه سے زیادہ بے قیمت ہے،

وہ تو حبشہ سے غلام پکڑ کرلاتے ہیں اور اسے بھی عزیمت کا تاج پہنا دیتے ہیں ...... سجان اللہ ، سجان اللہ .....!!! معلوم ہوا کہ چونکہ وہاں قابلیت کا معاملہ ہی نہیں اس لیے اگر ہم بھی اس کے در پر جھکیں گے تو ہم کھوٹے سکے بھی قبول ہوجا کیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کوقبول فریالیں۔ آمین ٹم آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلّمين .



يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَىٰ الَّذِينَ مِنُ قَبُلِكُمُ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ ٥



حفزت اقدس دامت برکاتہم کا بیہ بیان ۱۱۹ کتوبر۲۰۰۳ء کو بعد نماز مغرب بسلسلہء استقبال رمضان جامع مسجد اللہ اکبر ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی (لاہور) میں ہوا جس میں دور نزدیک سے کثیر تعداد میں متوسلین اورعوام الناس نے شرکت کی۔



# روزہ اورتر اوچ کے جسمانی فوائد

الْحَمُدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَم عَلَى عِبَادِه الَّذِيْنَ اصُطَفَىٰ، اَمَّابَعُدِ! فَاعَوُدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّحِيْمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ. يَا يُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَىٰ الَّذِيْنَ مِنُ قَبُلِكُمُ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ . (البقره: ١٨٣)

.....وَقَالَ رَسُولُ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ .....

الصَّوْمُ جُنَّةُ ..... أَوُ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلامُ.

سُبُطنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَزَّةِ عَمَّا يَصِفُونِ ٥ وَسَلَمٌ عَلَىٰ الْمُرُسَلِيُنِ٥ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنِ ٥

اَللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّمُ اَللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّمُ اَللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّمَ

## شهنشاهِ حقیقی کابراه راست خطاب

الله تعالیٰ نے فرمایا:

يِالَّهُا الَّذِيُنَ امَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيُنَ مِنُ قَبُلِكُمُ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ . (البقره : ١٨٣)

[اےایمان والو! تہمارے او پرروزے فرض کیے گئے ، جبیبا کہ (بیروزے) تم بے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے، تا کہتم پر ہیز گار بن جاؤ ] اس آیت میں روزوں کی فرضیت کا اعلان کیا گیا، لیکن ذرااس آیت کی بناوٹ پر غور کیجئے کہ اس میں ایمان والوں کو براہ راست خطاب کیا گیا گیا آگیا الَّذِیْنَ المَنُوُ اللہ عور کیجئے کہ اس میں ایمان والوا) یعنی اے وہ لوگو! جواللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو مانے کا اقر ارکر پچے ہو۔ بیاللہ رب العزت کا ایمان والوں سے براہ راست خطاب ہے۔

تورات میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کوایک مرتبہ براہ راست خطاب کیا۔ اس پروہ لوگ اٹنے خوش ہوئے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ

> نَحُنُ أَبُنُو اللهِ وَ أَحِبًاوُهُ (المائدة: ١٨) [ممالله تعالى كے بينے اوراس كے جنے ہوئے بندے ہيں]

وہ ایک مرتبہ کے خطاب پر Superiority Complex (برتری کے وہم) پس مبتلا ہو گئے: ، جَبُر اللّٰدرب العزت نے امت محمد بیسلی اللّٰدعلیہ وسلم کے مؤمنین کوتر آن مجید میں (۸۸) مرتبہ براہ راست خطاب فرمایا ہے۔

اس کیا مثار ہیں بھے کہ وقت کا بادشاہ اگر کسی خاکروب کو بلاکراس سے خود بات کرے تو اس خاکروب ہے کہ V.V.I.P میں بڑی عزت ہوتی ہے کہ Per smality نے اس خاک اس بین بڑی عزت ہوتی ہے کہ اس معاملہ ہے۔ التدرب العزیت فی پروردگار عالم بین اور ہم لوگ اس نے بیدا کے ہوئے بندے ہیں۔ التدرب العزیت فی پروردگار عالم بین اور ہم لوگ اس نے بیدا کے ہوئے بندے ہیں۔ اگر پروردگار عالم ہمیں براوراست خطاب فرما کر پھر کہیں تو وہ کتنی اجمیت والی بات ہو بائے گی اس کے حضرت عبداللہ بن عباس معلی فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی قرآن بائے گی اس کے جو نے بنائی المناؤ ا کے الفاظ آئی کی تو پرھے والے کوچاہے کہ وہ متوجہ ہو جائے کہ اب شہنشا و تھے گی اس سے براوراست خطاب فرمار ہے ہیں۔

## روز ہ قربِ الی کا ذریعہ ہے

الله رب العزت نے ایمان والوں کوا پی طرف متوجہ کرتے ہوئے یہ پیغام دیا کہ

کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصَّیامُ [تم پردوزے فرض کئے گئے]

اب اس خطاب کوئ کرول میں مختلف سوچیں آتی ہیں۔ ممکن ہے کہ کی کے ول میں

یہ سوچ بھی آئے کہ ہم سے ہمارے مالکہ حقیقی خفا ہو گئے ہیں اس لئے سال میں ایک
مہید ہمیں دن میں کھانے ہے منع کرویا ہے۔ الله رب العزت نے اس سوچ کو درست

کرنے کے لئے ارشاوفر مایا کہ تم پر یہ دوزے نہ تو سزاکی وجہ سے فرض کیے گئے ہیں اور نہ
بی اس وجہ سے کے کہ میں اپنے Resources (وسائل) کے ختم ہونے کا خطرہ ہے،
بیک فرمایا،

#### حَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ لَيُلِحُمُ [جيراكه يروزيم سيهلول يرفض كة كة]

لینی بیتم پر کوئی نق پابندی عائد نہیں کی جا رہی بلکہ بید همادت کا ایک Continuation (تنگسل) ہے اورتم سے پہلے آنے والے لوگ بھی بیکام کرتے رہے ہیں۔اب جب مؤمن بینتا ہے کہ پہلے لوگوں پر بھی روز نے فرض تھے و دل کوشلی موجاتی ہے کہ اللہ رب العزت تاراض بھی نہیں اور سز ابھی نہیں ہے بلکہ بیا کی همادت ہے جواللہ رب العزت کے قرب کا ذریعہ ہے۔

یر روز ہ فرض کرنے کا Objective (مقعمد) بھی بتایا گیا کہ تہمیں بھوگا پیاسا رکھ کرتمہارے مالک کو پچینیں ملے گابلکہ اس کا فائدہ بھی تمہارے لئے ہے۔ چتانچی فرمایا:

لَعَلَّكُمُ تَتَّفُونَ [تاكمتم يربيز كاربن جادً]

معلوم ہوا کہ جو بیعبادت مؤمنین پرفرض کی گئی اس کا مقصد بھی مؤمنین کے اندر

طبائي دونه اور آدار

اچھی صفات کا پیدا کرتا ہے۔اب جب پوری آیت کو پڑھتے ہیں تو پھردل کوسلی ہوجاتی ہے اور دل میں بیدا ہوتا ہے کہ ہم اس عبادت کو بردے اہتمام کے ساتھ ادا کریں۔

#### تفيحت آموز قرآني اسلوب

اس آیت سے ہمیں ایک اور نکتہ بھی ملا .....ہم بھی اپ گھروں ہیں ہمی ہوی کو تھم دیتے ہیں اور بھی بچ کو تھم دیتے ہیں ۔ہم سوچیں کہ کیا ہم بھی قر آئی اسلوب کو اپناتے ہیں؟ ..... کیا ہم بھی قر آئی اسلوب کو اپناتے ہیں؟ ..... کیا ہم بھی قر آئی اسلوب کو اپناتے ہیں ہیں ہوتی ہیں اس کے فوائد اور اس کی حکمتیں بھی ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ ان کا کہ بھی اس کے فوائد اور اس کی حکمتیں بھی ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ ان کا Conscious (شعور) کلیئر ہوجائے کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہاں کے چیچے وجہ کیا ہے۔ہم غلطیہ کرتے ہیں کہ وجائے کہ ایت اللہ اسلوب تا کہ اس کے بیتے وہ کی کہد دیتے ہیں۔ جب سفنے والے کو پوری بات اللہ اللہ ہوتی تو کی مرتبہ اس کو رواضی ای نمیس ہوتی تو کی مرتبہ اس کو رواضی ای نمیس ہوتی تو کی مرتبہ اس کو رواضی کی تا ہیں۔ تو قر آن مجید مرتبہ اس کو Comply (سلیم) کرنے میں مشکلات پیش آ جاتی ہیں۔ تو قر آن مجید خیمیں کتنا بیاراسلوب بتایا ہے۔

#### سالا نەروھانى وركشاپ

رمضان المبارک کاممینہ مؤمنین کے لئے Annual Workshop (سالانہ ورکشاپ) کی مانندہے۔آج کے سائٹیفک دور میں پروفیشنل لوگ

....ا بين آب كواب أيث كرنے كے لئے

....ا بن پروفیشنل نالج مین ترتی کے لئے اور

....اپنے لوگوں کی Improveoment (ترقی) کے لئے

سالانہ کچھنہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔قرآن مجیدنے چودہ سوسال مہلے بی تصور پیش کر

دیا تھا کہ اے ایمان والو استہیں بھی اپنی Feelings (جذبات) اور کیفیات کو Maintain (برقرار) رکھنے کے لئے اوراپنے آپ کوروحانی طور پراپ کریڈ کرنے کے لئے سال میں ایک مہیندالیا دیا جارہا ہے جس میں تم قرآن مجید کی تعلیمات شروع سے لئے سال میں ایک مہیندالیا دیا جارہا ہے جس میں تم قرآن مجید کی تعلیمات شروع کے اور جذبوں کی سچائی کے ساتھ پھر عمل کا ارادہ کرلوگے۔

واقعی رمضان المبارک میں شروع سے لے کرآخر تک قرآن مجید تر اور کی میں پڑھا جاتا ہے۔اس کا مقصد بیہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے جوعبد کیا ہوا ہے اس عہد کو پورا کرنے کے لئے اگر ہم سال کے دوران ستی کے مرتکب ہوئے تو ہم اس کوا یک مرتبہ پھر سنیں اور نے سرے سے بیٹری چارج کر کے ایک نے عزم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے ایک انقلابی زندگی کا آغاز کر دیں۔

## حصول علم كا درخشان نضور

Efficient Manager تو وہ ہوتا ہے جو دن رات اپنے کام میں لگا رہتا ہے خواہ آؤٹ یٹ کچھ ہویا نہ ہولیکن Effective Manager اس کو کہتے ہیں جو آؤٹ یٹ اور پروڈکشن دکھار ہا ہو۔

نیکچر کے دوران انہوں نے کہا کہ لوگوں کے ذہن میں ایک تصورتھا کہ لڑکین میں پڑھتے ہیں ، جوانی میں کام کرتے ہیں اور بڑھا ہے میں آرام کرتے ہیں ۔اب میہ پرانا تصورختم ہوگیا ہے۔ اب یور پین کمیونٹی اس نتیج پر پیٹی ہے کہ ہمیں لڑکین میں بھی پڑھنا ہے اور جوانی میں بھی جا ہے ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب اور جوانی میں بھی جاب کے ساتھ ساتھ پڑھتے رہنا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم کسی پر وفیشنل تالج کو بڑھانے کے لئے جب ہم کسی پر وفیشنل تالج کو بڑھانے کے لئے ہمیں ورکشا پس ، کا نفرنسز اور سیمینا رز Attend (انسینڈ) کرنے چا ہمیں اور اپنے آپ کواپ ڈیٹ رکھنا چا ہے ورنہ ہم لوگوں سے پیچے رہ جا کیں گے۔

جب اس نے یہ بات کی تو اس عاجز نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ بی ، میں بھی آپ کے ساتھ کھ Share کیے۔
کے ساتھ کھ Share (شیئر) کرنا چا ہتا ہوں۔ انہوں نے کہا، ضرور Share کیجے۔
میں نے کہا ، بی گزارش یہ ہے کہ یہ تصور پور پین کمیونٹی کا پیش کردہ نہیں ، بلکہ اس سے بھی
پرانا معاملہ ہے۔ اس نے پوچھا، وہ کیسے؟ میں نے کہا، آج سے چودہ سوسال پہلے جب
ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وفت علم کا کوئی قدردان
ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وفت علم کا کوئی قدردان
ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وفت علم کا کوئی قدردان
ہمارے نبی علیہ الصلاۃ کے وہ ایک جا بالی قوم تھی اور جس زمانے میں پیدا ہوئے
اس زمانے کو زمانہ و جا ہلیت کہا جا تا ہے۔ استے محبوب مثان کی بیدا ہوئے میں ارشاوفر مایا:

اطلبوا العلم من المهد الى اللحد

[تم علم حاصل كرو يتكمور عص في كرائي قبر من جاني تك]

للذاآپ جو یہ کہدرہے ہیں کہ آج پور پین کمیونی اس نتیج پر پینی ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس نتیج پر بہت دیر سے پہنچ ہیں اور میرے آقا ماڑ بیل نے یہ Bright Idea (درخشاں تصور) پہلے سے دیا ہوا ہے۔

جب میں نے ان کو میہ بات کی تو تھوڑی دہرتو وہ سوچتے رہے۔ پھرانہوں نے اپنے بریف کیس میں سے ایک ڈائری نکالی اور مجھے کہنے گئے کہ آپ اس کے او پر اپنے نہی علیہ السلام کا فرمان عربی میں لکھ دیں اوراس کے بینچے اس کی انگلش ٹرانسلیفن بھی لکھ دیں۔ جب میں نے لکھ کردے دیا تو وہ کہنے لگے کہ

"اس وقت جنف بھی Delegates (مندوبین) یہاں موجود ہیں ہیں ان کے سامنے Promise (مندوبین) یہاں موجود ہیں ہیں ان کے سامنے Promise (وعدہ) کرتا ہوں کہ آج کے بعد ہیں جس یو نیورٹی ہیں بھی لیکچر دوں گامیں وہاں لوگوں کو بتاؤں گا کہ مسلمانوں کے پیفیرعلیہ السلام نے آج سے چودہ سوسال پہلے اس بات کا تھم فرمادیا تھا۔"

## ايمان کي جارچنگ

سجان الله! دین اسلام نے الی تعلیمات دیں جو قیامت تک کے ہر تقاضے کو پورا كرنے كے لئے كانى ، وافى اور شافى بين -آج دنيا كانفرنسز اورسيمينارزكى باتنس كرتى ے۔اللہ کے محبوب میں آج ہے جودہ سوسال ملے ایک تصور دے دیا تھا کہتم سارا سال اینے کاموں میں مشغول رہو مے ۔کوئی Industrialist (صنعت کار) بے گا تو کوئی Businessman ( تاجر ) اورکوئی یو نیورسٹیوں میں پروفیسر ہے گاتو کوئی میتالوں میں سرجن ، توممکن ہے کہا ہے اسے کاموں میں مصروفیت کی وجہ سے تمہارا ایمانی جذبہ محتدایر جائے اور ایمان کی بیٹری ڈاؤن موجائے۔جس طرح (سیل فون) استعال ہوتا رہے تو بیٹری ڈاؤن ہوجاتی ہے اور اسے پھر جیا رجز سے نگاتا پڑتا ہے اس طرح رب كريم نے بھى رمضان البارك كامبيندايمان والول كے لئے ايمان كى جار جنگ کامہیند بنایا ہے۔ رمضان السارک کی خاص بات سیہ کراس کے دنوں میں روزه رکھنا فرض کردیا میا ہے اور رات کوتر اور کے میں قرآن مجید سننا سنت بنا دیا میا ہے۔ ان دونوں کا موں کا خود انسان کو ہی فائدہ ہوتا ہے۔اس میں اس کے بہت سے روحانی اوراخلاتی پیلویمی ہیں۔اس کے علاوہ انسانی جسم پران کے بہت اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ یہ عاجز آج آپ کے سامنے روزے اور تر اوج کے ان اثر ات کو وضاحت سے

بیان کرے گا جوانسان کے جسم پر مرتب ہوتے ہیں ۔لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ من لیجے ۔

#### قرآن وحدیث میں طب کے رہنمااصول

ہارون الرشید کا زمانہ تھا۔ بادشاہ کے پاس ایک عیسائی پادری آیا جو بڑا اچھا معالی اور کئیم بھی تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ چنا نچہا سے موقع ویا گیا۔ اس نے کہا کہ میں دین کاعلم بھی رکھتا ہوں اور حکمت کاعلم بھی جانتا ہوں ، آپ سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں تمام اصول زندگی موجود ہیں ، کیا قرآن مجید میں انسان کی صحت کے متعلق بھی کوئی اصول بتایا گیا ہے۔ ہارون الرشید نے اپنے پاس موجود علا سے کہا کہ آپ اس کے سوال کا جواب دیں۔ چنا نچہ ایک عالم 'دعلی بن حسین'' کھڑے ہوئے اور انہوں نے قرمایا ، جی جمیں قرآن مجید میں جسمانی صحت کے بارے میں ایک بڑا اصول کے مسانی صحت کے بارے میں ایک بڑا اس کے سوال کا مشہری اصول) بتایا گیا ہے۔ پوچھا گیا کہ وہ گولڈن ژول کیا ہے؟ انہوں نے قرمایا کہ (سنہری اصول) بتایا گیا ہے۔ پوچھا گیا کہ وہ گولڈن ژول کیا ہے؟ انہوں نے قرمایا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ارشا وفرمایا:

كُلُوًا وَاشْرَبُوُا وَلَاتُسُوِفُوا (الاعراف: ٣١) [ثم كھاؤ، پي*وگرا مراف ندكرو*]

یعنی Over Eating (بسیارخوری) نہ کیجے بلکہ جتنی ضرورت ہے اتنا کھا ہے اور پھر اللہ کے گیت گائے۔ یہ جو Over Eating (زیادہ کھانے) سے منع کیا گیا ہے یہ ایک ایسا بہترین اصول ہے کہ اگر انسان اس پڑمل کرے تو اس کو زندگی میں بیاریاں آنے کے چانسز بہت کم ہوجاتے ہیں۔

وہ حکیم بین کر کہنے لگا کہ میں حکیم ہوں اور میں بیشلیم کرتا ہوں کہ بیا ایک بہترین اصول ہے۔اس نے پھر کہا ، کیا تمہارے نبی علیہ السلام نے بھی روحانی تعلیمات کے ساتھ ساتھ جسمانی صحت کے بارے میں بھی کوئی اصول بتایا ہے کہ آ دمی اپنے جسم کی استحد ساتھ جسمانی صحت کے بارے میں بھی بڑا اندرب العزت کے محبوب مرائی اللہ رہے میں جسمانی صحت کے بارے میں بھی بڑا اندول اصول بتا ویا ہے۔ چتا نچہ انہوں نے حدیث یا کی میں کا اردوتر جمہ ہے:

''معدہ تمام بیاریوں کی بنیاد ہے ہتم جسم کووہ دوجس کی اس کوضر ورت ہے اور پر ہیز علاج سے بہتر ہے''

جب عیسائی حکیم نے علی بن حسین کی زبان سے قرآن وحدیث میں موجود طب کے بیر ہنمااصول سے تو وہ کہنے لگا،

"تمہاری کتاب اور تمہارے رسول ﴿ وَلَيْلَهُ نَ عِالِيْوَلَ كَ لِنَهُ كُونَى طب بَينَ چھوڑی''……اللہ اکبر……!!!

آج ڈاکٹر لوگ Confirm(تقدیق )کرتے ہیں کہ حاری Eating) habits( کھانے کی عادات) ہی حاری بیار یوں کوDecide (ڈییائیڈ) کرر ہی ہوتی ہیں \_مثلاً

.....اگرہم بہت زیادہ چینی کھا کیں گے توشوگر کے مریض بن جا کیں گے۔

.....اگر بہت بی زیادہ Creamy (طلائی دار) اور Juicy (رس بھری) چیزیں کھائیں کے تو کولیسٹرول لیول ہائی کرمیٹھیں گے۔

.....اوراگر بہت ہی زیادہ چٹ پٹی چیزیں کھائیں گے تو السراور بلڈ پریشر کے مریض بن جائیں گے۔

اس لئے نبی علیہ السلام نے ارشاہ فیر مایا کہ معدہ تمام بیار یوں کی بنیا دہے۔ یہبی سے بیار یاں شروع ہوتی ہیں۔ اس لئے جو بندہ اپنے معدے کو کنٹرول کر لے ، جو چیزیں انسان کے لئے فائدہ مند ہیں وہ استعال کرے اور جو چیزیں نقصان دہ ہیں ان سے نج جائے تو وہ انشاء اللہ ان بیاریوں سے بچارہ گا۔ تو حدیث پاک کا پہلا حصہ یہ ہے کہ معدہ تمام بیاریوں کی بنیا دہے۔

صدیث پاک کا دوسرا حصہ بہے کہ ''تم جسم کو وہ دوجس کی اس کو ضرورت ہے۔''
اب کچھ صوفی حضرات بیار ہوتے ہیں تو دوائی نہیں کھاتے۔اس طرح کی عورتیں
دوائی تو منگوالیتی ہیں لیکن کڑوی ہونے کی وجہ سے استعال نہیں کرتیں ..... یہ نمی علیہ
الصلوٰ قا والسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے ..... کیونکہ نمی علیہ الصلوٰ قا والسلام نے ارشاد
فرمایا ہے کہ جسم کو وہ دوجس کی اس کو ضرورت ہے۔اس حدیث پاک کی روسے اگرجسم کو
کسی چیز کے کھانے کی ضرورت ہے تواسے وہ چیز دینا حکم نہوی ہے۔اور آ مے فرمایا:

برجيز علاج سے زيادہ بہتر ہوتا ہے

''جس بندے کوڈاکٹر کسی چیز ہے نئے کریں اور کہیں کہ یہ تمہارے جم کے لئے نقصان دہ ہے، وہ اس کو کھا کر تو کل کا مظاہرہ نہ کرے۔اس سے اسے تو کل کا ثواب تو نہیں ملے گا،البتہ اگر اس کے کھانے ہے موت واقع ہوگئی تو ممکن ہے کہ قیامت کے دن خودکشی کاعذاب ہوجائے۔''

لوگ تو میٹھا بی کھا رہے ہوتے ہیں کین بدان کیلئے Slow Poison (ست

رفتارز ہر) ہی ہے۔جس کی شوگر کنٹرول میں نہیں ہے اور اس کے پاؤں پرزخم بھی بنا ہوا ہے اور اس کے باوجود بھی وہ میٹھا کھار ہاہے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے میٹھا مت سمجھے بلکہ بیمٹھائی کی شکل میں Poison (زہر) ہے۔

آج کی دنیا میں سب سائنسدان تعلیم کرتے ہیں کہ پر ہیز علاج سے بہتر ہے۔ بلکہ انگاش کا مقولہ بھی ہے کہ

Prevention is better than cure.

(رہیزعلاجے بہترہے۔)

زیادہ کھانے سے پیدا ہونے والی بیاریاں

انسان جو کچھ کھا تا ہے وہ اس کے بدن کی ضرورت ہوتی ہے۔ گر انگریزی کا ایک مقولہ ہے کہ

Excess in everything is bad.

• (کسی چیز کی زیادتی ہمیشہ نقصان دہ ہوتی ہے)

اس مقولے کے پیشِ نظراً گرہم کسی بھی مشین کوادورلوڈ کردیں گے تو ہریک ڈاؤن کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ یہی حال انسان کے معدے کا ہے۔ اس کو کھانے کی ایک مخصوص مقدار فائدہ دیتی ہے لیکن اگراس میں زیادہ فیڈ کرنا شروع کردیں گے تو فائدے کی بجائے الثا نقصان شروع ہوجائے گا۔ Over eating (بسیار خوری) انسان کو صحت نہیں بلکہ بیاری دیتی ہے۔

زیادہ کھانے سے انسان کے اندر Fat (چربی) زیادہ آجاتی ہے۔ وہ موٹا ہوجاتا ہے جس کی وجہ سے اس Weight (وزن) بڑھ جاتا ہے۔ بیدوزن کا بڑھ جاتا مؤمن بندے کے لئے ایک مصیبت ہوتی ہے۔ وہ کسی کام کانہیں رہتا۔ اگروہ پیدل بھی چند قدم چل لے تو اس کوسانس چڑھ جاتا ہے۔ اب وہ عبادت کیسے کرے گا۔ اس طرح تو دنیا کے کام کان بھی نہیں ہو سکیں گے۔ جس سے اپنا آپ نہیں سنجالا جاتا وہ خدا کے کس دوسرے بندے کو کیا سنجالے گا۔ یا در تھیں کہ صحت موٹا پے کوئییں کہتے بلکہ صحت اسے کہتے ہیں کہ انسان کی Physique (جسامت) الیم ہوکہ وہ دریاتک کام بھی کرے تو وہ شکھے نہیں۔ جب ایساجیم ہوکہ کام کر کے تھکا وٹ محسوس نہ ہوتو بندہ مجھ لے کہ اب میری صحت بہت اچھی ہے۔

اگر آپ غور کریں تو آج کے دور میں الیی بیاریاں بہت عام ہیں جن کا تعلق Over Eating (بسیار خوری) سے ہے۔ مثلًا بلڈ پریش، شوگر، کیسٹرک السروغیرہ۔ کم کھانے سے جو بیاریاں ہوتی ہیں وہ آج کے دور میں نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اوپراللہ رب العزت کی بہت زیادہ نعتیں ہیں۔ شاید کہ آئی مادی نعتیں پہلوں کے پاس نہیں تعیں ۔ لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ رب العزت کی جتنی ناشکری آج کے دور میں ہور ہی ہے آئی ناشکری بہلے بھی نہیں ہوتی تھی۔

# كم كھانے كى عادت ۋالتے

انسان کی خوراک ہمیشہ اس کی ضرورت کے مطابق دئی چاہیے۔اب ہرانسان کی خوراک ہمیشہ اس کی ضرورت کے مطابق دئی چاہیے۔اب ہرانسان کی خوراک اس کے جسم کے حساب سے اپنی ہوتی ہے۔علاء نے لکھا ہے کہ انسان کو جتنی بھوک ہو،اگروہ اس سے ذراد و چار لقے کم کھائے تو یہ ایک اچھی جوکار ہے اور جسم کو غذا ہی نہ نہیں کہتے کہ انسان کے پاس اللہ کی فعمتیں ہوں اور وہ پھر بھی بھوکار ہے اور جسم کو غذا ہی نہ و سے سنس مرور کھائے ،گر کتنا؟ ۔۔۔۔۔ بدن جتنی ضرورت محسوس کرے اس سے چند لقے کم کھائیجئے تا کہ خوراک اجتمے انداز سے Digest (ہمضم) ہو کرجسم کا حصہ بن سکے۔

نى اكرم ملي أيلم كامعمول

نی علیہ الصلوة والسلام كم كھانے كے عادى تھے۔آپ مُنْ اللَّهُم كى نبوت كى بورى

زندگی میں تین Consecutive (لگاتار) دن ایسے نہیں آئے کہ آپ مُنْهِيَّ نے تیزوں دن پیٹ مجر کر کھانا کھایا ہو۔اگرایک دن کھانا کھاتے تو دوسرے دن فاقد فرماتے اوراگر دودن کھاتے تو تیسرے دن فاقد ہوجاتا تھا۔

ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزبراً اللہ کے مجوب مٹھی کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو مجوب دوعالم مٹھی کے ان کا کھڑے ہوکرا سنقبال فرمایا۔ سیدہ فاطمہ الزبرارضی اللہ عنہا نے اپنی عادت کے مطابق ان کا کھڑے ہوکرا سنقبال فرمایا۔ سیدنا فاطمہ الزبرارضی اللہ عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا ، اے ابا جان! سیدنا علی ہوئے آٹالائے تھے، میں نے روٹیاں بنا کیں ، ایک روٹی سب کے جصے میں آئی ، ایک میرے جصے میں ہمی آئی ، جب میں کھانے گئی تو میرے دل میں بیدخیال پیدا ہوا کہ فاطمہ! میرے حصے میں ہمی آئی ، جب میں کھانے گئی تو میرے دل میں بیدخیال پیدا ہوا کہ فاطمہ! تم تو کھارہی ہو، پہنیس کہ تمہارے اباحضور کو کھے کھانے کو ملا ہے یا تہیں ۔ اس لئے میں نے آدھی روٹی تھی کے طور پر پیس کرتی ہوں ۔ اللہ کے مور پر پیس کرتی ہوں ۔ اللہ کے مور پر پیس کرتی ہوں ۔ اللہ کے مور بیٹھ کے اور اس کا ایک لقمہ اپنے منہ مبارک میں ڈال کرفر مایا ،

" میری بیٹی فاطمہ! قتم ہےاس پروردگار کی جس کے قبضہ وقدرت میں محمد (صلی الله علیہ وسلم) کی جان ہے، تین ون سے تیرے والد کے مندمیں روثی کا کوئی لقمہ نہیں . میں ۔"

#### صحت مندي كالبهترين راز

ایک علیم صاحب لوگوں کا علاج معالجہ کرنے کے لئے مدینہ منورہ پنچے۔ان کاخیال تھا کہ مدینہ منورہ جنچے۔ان کاخیال تھا کہ مدینہ منورہ جس کوئی حکیم نہیں ہے اس لئے میرا کام خوب چلے گا گرکتنے ہی دن گزر سے کئے کہ ان کے پاس کوئی مریض بھی نہ آیا۔ چنا نچہ وہ نبی علیہ الصلوق والسلام کی خدمت میں حاضر ہوکر کہنے گئے ، بی میں تو اس لئے آیا تھا کہ میرا کام اچھا چلے گالیکن یہاں تو میرے پاس کوئی آیا ہی نہیں۔ نبی علیہ الصلوق والسلام نے ارشا دفر مایا،

'' بیلوگ کھانااس وقت کھاتے ہیں جب انہیں سخت بھوک لگی ہوتی ہے اور ابھی کچھ بھوک باقی ہوتی ہے کہ بیکھانے سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں ،اس وجہ سے ان کو بیاریاں کم لگتی ہیں۔''

یہ صحت مندی کا بہترین راز ہے جواللہ کے محبوب مٹائیل نے ان کو بتایا۔

## پیغام عافیت

چونکہ انسانوں کی سمجھ، ان کا ایجو کیشن لیول ، ان کے Resources (وسائل)
اور ان کی Economic Conditions (معاثی حالتیں) مختلف ہوتی ہیں ، اس
لئے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر بیہ مہریانی فرمائی کہ کوئی بندہ بیہ Eating habit
کئے اللہ مہینے میں وہ زبردتی اس کا پابند ہوجائے تا کہ اس کو بھی فائدہ مل جائے۔
اس طرح ہر طبقہ کے انسانوں کے لئے رمضان المبارک صحت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ گویا
بیم مہینہ ہر طبقہ انسانی کے لئے عافیت کا پیغام دیتا ہے۔

## حقانبيت إسلام كاايك واضح ثبوت

مجھے ورجینیا (امریکہ) میں ایک عیسائی انجینئر ملے۔ باتیں کرتے کرتے وہ مجھے کہنے کے کہ میں آج کل Fasting (روزہ داری) کررہا ہوں۔ یعنی روزے رکھ رہا ہوں۔ یعنی روزے رکھ رہا ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا، بھئی! کیا مطلب؟ وہ کہنے لگے، آپ لوگ بھی تو ایک مہینہ کے لئے Fasting (روزہ داری) کیا کرتے ہیں۔ میں نے کہا، ہاں۔ وہ کہنے لگے کہاں میں Medically (طبی طور پر) اتنے فائدے ہیں کہ میں کہ میں نے ان ظاہری فائدوں کی خاطرا پنی زندگی کامعمول بنالیا ہے کہ میں بھی ہرسال ایک مہینہ روزے رکھتا ہوں۔ وہ غیر مسلم جنہوں نے ابھی اسلام بھی قبول نہیں کیا وہ بھی اسلامی تغلیمات کی

BOWLER WAS THE TOTAL BOWLER WAS THE W

تحکمتوں کو مانتے ہیں اور بسااوقات ان کواپنا کردنیاوی فائدے اٹھاتے ہیں'۔

## شير کی صحت کا راز

اس کو ہفتے میں ایک مرتبہ گوشت Feed (فیڈ) کیا جاتا ہے۔ ہمیں دنیا میں متعدد الیی جگہوں کو د کیھنے کا موقع ملا جہاں شیروں کی خاص نسلوں کو Breed (افزائش) کیا جاتا ہے۔ ہم نے ان سے یہ سوال بارہا پوچھا۔ پوری دنیا میں ہمیں یہ چیز جاتا ہے۔ ہم نے ان سے میہ سوال بارہا پوچھا۔ پوری دنیا میں ہمیں یہ چیز احدہ کی کہ شیر کو ہفتے میں صرف ایک دفعہ ہی خوراک دی جاتی ہے اور وہ خوراک اس کے لئے پورا ہفتہ کافی رہتی ہے ۔۔۔۔۔ہم نے کہا کہ اس کوتو ہفتے میں صرف ایک دفعہ خوراک دی جاتے ہیں۔ صرف ایک دفعہ خوراک دیتے ہیں لیکن ہم ایک دن میں ماشاء اللہ کتنی بارکھاتے ہیں۔

## مگر مچھ کی صحت کا راز

اس وقت دنیا میں جو ذی روح موجود ہیں ان میں سے سب سے زیادہ عمر والا Species (نوع) Crocodile (گرمچھ) ہے۔اس وقت بھی مُکر پچھ کی عمر ڈیڑھ سو سال ، پونے دوسو سال ، دوسو سال تک جا رہی ہے ۔ اس کے اندر Muscle سال ، پونے دوسو سال کا فاقت) اتنی زیادہ ہے کہ اگروہ شیر کا باز وبھی ایے جبڑے میں Strength لے لے تو وہ بازوکٹ تو سکتا ہے مگر وہ چھوٹ کر واپس نہیں آ سکتا۔اب اس بات پر ریسرچ کی گئی کہ اس کی لمبی زندگی اور اس کی Muscle Strength آئی زیادہ ہونے کی وجہ کیا ہے تو پیتا چلا کہ اس جانور کی خوراک بہت تھوڑی ہے۔

## ستی کیوں پیداہوتی ہے؟

Lazy (ست) بوجاتا ہے اور وہ زیادہ وقت سویار ہتا ہے۔

## مشاهيراوران كي خوراك

دنیا میں جتنے مشاہیر بھی گزرے ہیں اگر آپ ان کی زند گیوں کو اس اعتبار ہے دیکھیں کہ وہ کتنا کھاتے تصافویہ چیز آپ کو Common ( بیکساں) نظر آئے گی کہ ان کی خوراک بہت واجبی کھی ۔مثال کے طور پر .....

(1) .....امام بخاری رحمة الله علی کو الله رب العزت نے الیی ذہانت دی تھی کہ آپ کو لاکھوں حدیثیں زبانی یا تھیں۔ایک مرتبدان سے بو چھا گیا کہ آپ دن میں کتنا کھاتے ہیں تو فرمانے لگے کہ میں آ جکل سات بادام کھا کراپنے کام میں مصروف ہوجا تا ہوں اور میری پورادن اس پرگز رجا تا ہے .....الله اکبر!!! ..... جتنے لوگوں کا آئی کیولیول اچھا ہوتا ہے ریسب وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اعماد کا تا ہم بہت اجھے ہوتے ہیں۔

(2) ..... بھے ایک دفعہ ایک میوزیم دیکھنے کا موقع ملا۔ پیس نے دہاں آئن سٹائن کی Mummy (حنوط شدہ لاش) دیکھی ۔ یہ آئن سٹائن آج کی دنیا ہیں اس طرح ( Mespected Figure ( معزز) ہے جیسے دین کے طقوں ہیں پیغیروں کی عزت کی جاتی ہے۔ اس نے Nespected ( نظریہ اضافت) پیش کیا۔ کی جاتی ہے۔ اس نے کھوکر چیران رہ گیا۔ میراخیال ہے کہ اس کا وزن ساٹھ کلوگرام میں آواس کا دہلا پتلاسٹر کچرد کھے کر چیران رہ گیا۔ میراخیال ہے کہ اس کا وزن ساٹھ کلوگرام سے زیادہ نہیں ہوگا۔ کیکن اللہ تعالی نے اس کوالیا دماغ دیا کہ اس نے مادے اور انر جی کے ٹرانسفارم ہونے کی جو Puation ( مساوات) دی آج اس کی بنیاد پر دنیا کے اندرسب سے زیادہ ریسرچ کی جار ہی ہے۔

ہارے نو جوانوں کو چاہیے کہ وہ بھی اچھی Eating Habit ( کھانے کی عادت ) کواپنا کیں \_رمضان المبارک کا مہینہ اپنی اس Habit ( عادت ) کو کنٹرول کرنے کے لئے ایک گولڈن چانس ہے۔روزے کی کئی حکمتیں ہیں۔اس سے انسان نے اندرصبر پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعتوں کی قدر دل میں آتی ہے۔ہم پی نہیں کہ کتنا کھانا ضائع کردیے ہیں۔ جب خود بھو کے ہوتے ہیں تب پتہ چلنا ہے کہ ایک لقمے کی کیا ویلیو ہوتی ہے۔ تو جہاں روزے کے اور فائدے ہیں وہاں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان اینے اور فائدے ہیں وہاں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان اینے اور فائدے بیں وہاں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان اینے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان اینے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان اینے ایک فائدہ ول کرسکتا ہے۔

## وزن كم كرنے كا آسان نسخه

## بھوک ختم ہونے کا احساس

Dieting کھانے کے معاملے میں لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ Dieting (ڈائن اٹینگ) کے قائل ہوتے (ڈائن اٹینگ) کے قائل ہوتے

میں .....ہم نے میر پہلی مرتبہ پڑھا کہ آہتہ کھانے سے انسان کا وزن گھٹتا ہے۔ یہ ہمارے لئے ایک نئی چیز تھی۔ ہم نے اس پورے لٹریچر کو پڑھا۔ اس میں ایک عجیب بات کھی ہوئی تھی۔ اس میں لکھا تھا کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارا و ماغ فیصلہ کرتا ہے کہ ہم نے کتنا کھایا ہے۔

یکی بات ایک مثال سے جھیں .....انسان کا سر بالکل سیدها ہے یا جھکا ہوا ہے ،
اس Decision (فیصلہ) آئکھیں نہیں کرتیں بلکہ اس Decision (فیصلہ) و ماغ
کرتا ہے۔ ہمارے کا نوں میں ایک Canal (تالی) ہے جس میں Lequid ہوتا ہے
اور دو Lequid اپنا لیول Maintain کرتا ہے ۔ اس لیول کاسکنل جب و ماغ کو
پنچتا ہے تو د ماغ سمجھ لیتا ہے کہ سرسیدھا ہے یا جھکا ہوا ہے ۔ ای طرح پیٹ بھرنے کا
Decision را د ماغ لیتا ہے ۔ اس سلسلہ میں و ماغ دو طرح سے Decision لیتا ہے۔

(۱) .....ایک تواس طرح که انسان کے پیٹ کے اوپر کی جلد کے اندر Pick up (پک اپ) گی (ٹرانسیوسر) گئے ہوتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے Stomach (پک اپ) گی ہوتی ہے۔ جب انسان کھانا کھانا ہے اور Stomach (معدہ) ذرا پھیل ہے تو وہ Elongate (معدہ) ذرا پھیل ہے تو اندر کتنی خوراک چلی گئی ہے۔ گریہ Elongate ہوکر اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اندر کتنی خوراک چلی گئی ہے۔ گریہ Pow action Transpucer (ست رفآر ٹرانسیوسر) ہیں۔ یہ اپنا گئی ہے ۔ گریہ اسے دوقار کے بین سات منٹ سے لے کروس منٹ سے لے کروس منٹ سے لے کروس منٹ سے لے کروس منٹ سے بینی اسے وقفے کے بعد up کا کہ بیٹ بھر گیا ہے۔ منٹ کا کہ بیٹ بھر گیا ہے۔

(۲).....انسان کو دوسراسکنل اس کے منہ ہے ملتا ہے۔ مندا یک کرشنگ یونٹ ہے۔ بیہ یونٹ جنتنی تیزی ہے کام کرتا ہے بیجمی د ماغ کو پینچ رہا ہوتا ہے۔ان دوسکنلز کوسامنے رکھ کرانسان کا دماغ Decision (فیصله) لیتا ہے کہ پیٹ میں کتنی خوراک پہنچ چکی ہے۔ اب ذراید دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں؟

ہم بیکرتے ہیں کہ تمن چارمنٹ کے اندراندردوروٹیاں بھی کھالیتے ہیں، پانی بھی پی لیتے ہیں اورسویٹ ڈش بھی کھالیتے ہیں۔ ابھی پیٹ دالاسگنل بھی نہیں پہنچا ہوتا اوراس سے پہلے ہم Over eat کر (زیادہ کھا) چکے ہوتے ہیں۔ لہذا جب اصل سکنل پہنچتا ہے تب ہم محسوس کرتے ہیں کہ آج تو میں نے بہت زیادہ کھالیا ہے۔

اس کا ایک پروف ( ثبوت ) بھی ہے۔ فرض کریں کہ آپ کھانا کھارہے ہیں اور آپ نون سنے آپ کھانا کھارہے ہیں اور آپ نون سنے آپ کے ابھی آ دھی روٹی کھائی تھی کہ استے میں کوئی انٹر پیشنل کال آگئی اور آپ نون سنے کے لئے چلے گئے۔ اگر آپ پانچ سات منٹ تک فون سنتے رہے جب واپس آئیں گے تو آپ کی بھوک مرجاتی ہے۔ تو آپ کی بھوک مرجاتی ہے۔ بھوک نہیں مرتی بلکہ وہ جو چند منٹ گزرے ان میں بیٹ کا سیح سکنل د ماغ تک پہنچ کیا اور د ماغ نے Decision ( فیصلہ ) لے لیا کہ بس اتی خوراک کانی ہے۔

# سلمنگ کلب جانے کی ضرورت نہیں

 elub (سلمنگ کلب) میں جاتے ہیں اور پھر بھی ان کا جسم ہلکانہیں ہوتا ان کو جا ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوٰ ق والسلام کی اس مبارک سنت پر گھر بیٹھ کر ہی عمل کرلیں ، انہیں سلمنگ کلب جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی بلکہ ان کی Fat (چربی) اپنے آپ ہی پچھلتی چلی جائے گی۔

## تراوت کے جسمانی فائدے

ایک تو رمضان المبارک میں روز ہے رکھوائے گئے اور دوسرارات کوتراوی کا تھم دیا گیا۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ تراوی کے روحانی فائدے تو ہیں ،اس کے جسمانی فائدے کیا ہیں؟ تو بھئی!نماز کے روحانی فائدے تو بے ثار ہیں ،ان کے ساتھ ساتھ اس کے جسمانی فائدے بھی ہیں۔

## (۱)....عبادت بھی ورزش بھی

نمازایک تنم کی Exercise (ورزش) ہے۔

ڈاکٹر دس سال پہلے کہتے تھے کہ جاگنگ کیا کریں ، لینی بھا گا کریں ۔ پھر ثابت ہوا کہ جو جا گنگ زیادہ کرتے ہیں بوصا پے میں ان کے پاؤں کی ہڈیاں پراہلم کرتی ہیں ۔ لہذا اب ڈاکٹر آ ہستہ آ ہستہ Brisk walk (برسک واک ) کرنے کا کہتے ہیں ۔ برسک واک ذرا تیز چلنے کو کہتے ہیں ۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بیانسان کے لئے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔

الله تعالی کی شان و یکھئے کہ برسک واک یعنی ذرا تیزی کے ساتھ چلنا بھی میرے محبوب مٹھ ایک میں کے موس کے ساتھ چلنا بھی میرے محبوب مٹھ ایک میں آیا ہے کہ اللہ کے محبوب مٹھ ایک میں آیا ہے کہ اللہ کے محبوب مٹھ ایک اور تیا ہے۔ یہ ایسے چلتے تھے جیسے کوئی او نجی جگہ ہے جگہ کی طرف تیزی کے ساتھ از رہا ہوتا ہے۔ یہ میرے محبوب مٹھ ایک کی سنت ہے اور آج و نیانے بالآخر و حکے کھا کھا کرونیا کے فائدے میرے میں بالآخر و حکے کھا کھا کرونیا کے فائدے

CARLEST CONTROL SERVICE SERVIC

کی خاطر میرے محبوب مٹھیلیٹھ کی سنت کواپنالیا ہے۔

پھرڈاکٹروں نے کہا کہ بیہ جوہم دن میں ایک بار برسک واک کرتے ہیں یہ بھی اتی فاکدہ مندنہیں ہے، بیدن میں کئی مرتبہ کرنی چاہیے۔ اب یہاں سوال بیہ بیدا ہوا کہ بندہ ہروفت واک ہی کرتا رہے اور کوئی کام نہ کرے ۔ انہوں نے کہا ، جی نہیں ، انسان اتی Exercise (ورزش) کر لے جس سے اس کی Heart beat (دل کی دھڑکن) تھوڑی ہی تیز ہوجائے اور جو Fluid (سیال مائع) انسان کے اندر بلڈ کی شکل میں بہہ موڑی ہی تیز ہوجائے اور جو Fluid (سیال مائع) انسان کے اندر بلڈ کی شکل میں بہہ رہا ہے اس کی مقدار بڑھ جائے تا کہ بیہ پوری شریا نوں کوصاف کر دے ۔ انہوں نے کہا کہ چند مرتبہ عمان پڑھے جائے ورزش) کر ہے آگر چر تھوڑی ہی ہو۔ آگر وہ لوگ دن میں کہ چند مرتبہ غماز پڑھنے کے عادی ہوتے تو ان کوالی Exercise (ورزش) کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی ۔

ہمارے ایک دوست جاپان گئے ۔ وہاں ایک جگہ پرایک کمپنی کے بورڈ آف ڈائر کیٹرز کی میٹنگ تھی۔ انہوں نے بھی اس میٹنگ میں شمولیت اختیار کی۔ وہ کہنے گئے کہ آٹھ دس کھنے کی میٹنگ تھی۔ اس میٹنگ کے دوران وہ ایک ڈیڑھ گھنے کے بعد کھڑے ہوجاتے اورا پی کری کے ساتھ ہی کوئی بازوہلار ہا ہوتا ۔۔۔۔۔کوئی تھوڑ اسا آگے پیچے ہور ہا ہوتا ۔۔۔۔۔گویاوہ کھڑے کھڑے ہاتھوں سے Light لیا ہوتا ۔۔۔۔۔کوئی تھوڑ اسا آگے پیچے ہور ہا ہوتا ۔۔۔۔ گویاوہ کھڑے کھڑے ہاتھوں سے Exercise بین مرتبہ پر کہلی ورزش کرتے اور بیٹھ جاتے ۔ اس میٹنگ کے دوران انہوں نے تین مرتبہ پر کیک کے در سے بیں؟ وہ کہنے گئے کہ ہمارے ڈاکٹر اس نتیج پر پہنچ ہیں کہ دن لیا کہ میں ایک مرتبہ پر کہنچ ہیں کہ دن لیا کہ میں ایک مرتبہ پر کہنے ہیں؟ وہ کہنے گئے کہ ہمارے ڈاکٹر اس نتیج پر پہنچ ہیں کہ دن لیا ایک مرتبہ پر کہنی ورزش کرنے کی بجائے چند مرتبہ کا کہ دن کے بیک مرتبہ کی درزش کرنے کی بجائے چند مرتبہ کے کہ دوران کافا کہ وزیا دہ ہوتا ہے۔

بین کروہ کہنے گئے کہ میں نے انہیں کہا،اواللہ کے بندو!تم بیہ جوتھوڑی دمرے بعد

چند منٹ کی Exercise (ورزش) کرتے ہواگراس کی بجائے تم دن میں پانچ مرتبہ نمازیڑھ لیا کروتو آٹو میٹک Exercise (ورزش) ہوجائے گی۔

اب دیکھے کہ ایک مؤمن بندہ اللہ تعالیٰ کا تھم سمجھ کریٹمل کررہا ہوتا ہے اور وہ مفت میں جسمانی فائدہ حاصل کررہا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ کوئی ان پڑھ بندہ جو پہاڑ کی چوٹی پر بہتا ہے۔ اسے پچھ پیتے نہیں کہ نماز میں میراجسمانی فائدہ کیا ہے، لیکن اگر وہ بھی پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کو بھی جسمانی فائدہ مل جاتا ہے۔ افسوس کہ ہمارے کئی نوجوان نماز کی پابندی نہیں کرتے اور جو پابندی کرتے ہیں ان کوعبادت کا ثواب بھی مل جاتا ہے اور ان کی ورزش بھی ہوجاتی ہے۔

## (٢)....دائى خوبصورتى كاراز

کہا، ہاں۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ بلڈ کی سرکولیشن جو ہر روز چبرے پر Flooded (فلڈڈ) ہور ہی ہوتی ہے بیانسان کے چبرے کوتر وتا ز مبنادیتی ہے۔

میں نے سوچا کہ اگر عورتوں کو اس اصول کا پتہ چل جائے کہ نماز پڑھنے سے
انسان کا چہرہ دیر تک معصوم نظر آتا ہے تو شاید وہ کریموں کو چھوڑ کرنفلی نمازوں کے چیچے پڑ
جائیں۔اور واقعی آپ دیکھیں گے کہ جو بھی نیکو کا رانسان ہوگا اس کے چہرے پر آپ کو
ایک روشنی نظر آئے گی۔روحانی اثر اپنی جگہ گرنماز کا یہ جسمانی فائدہ بھی ہے کہ وہ جو
ایک روشنی نظر آئے گی۔روحانی اثر اپنی جگہ گرنماز کا یہ جسمانی فائدہ بھی ہے کہ وہ جو
اورخوبھورتی عطافر مادیتا ہے۔

## (۳)..... شوگر لیول کنٹرول کرنے کا ذریعہ

ڈ اکٹراس بات پرمتفق ہیں کہ آ دمی جب صبح کے وقت سوکر اٹھتا ہے تو اس کا شوگر لیول سب سے ڈاؤن ہوتا ہے۔اس لئے لیبارٹری میں کولیسٹرول چیک کروانا ہوتو کہتے ہیں کہ صبح کے وقت کھانے سے پہلے آئیں۔چونکہ اس وقت انسان کا شوگر لیول پہلے ہی ڈاؤن ہوتا ہے اس لئے اللہ تعالی نے فجر کی صرف چارر کھتیں بنا کیں۔اس وقت زیادہ لمبی Exercise (ورزش) کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ بھلے قر اُت جتنی لمبی کر لی جائے گر Exercise (ورزش) صرف چارر کھت ہے۔

اس کے بعد ہم نے دو پہر کا کھانا کھایا اور ماشاء اللہ خوب پیٹ بھر کر کھایا۔ کھانا کھانا نے سے قوگر لیول او پر چلا گیا۔ اب جار رکعتیں بلکہ بارہ رکعتیں بنادی گئیں، کہ اب تہمیں زیادہ Exercise ( ورزش ) کرنے کی ضرورت ہے۔ لیمنی اگرتم یہ Exercise (ورزش ) کروگے تہمارا شوگر لیول کنٹرول ہوجائے گا۔

جب بارہ رکعتیں پڑھنے ہے شوگر لیول کم ہوگیا تو پھرعصر کی نماز میں جاررکعتیں آپشنل بنادی گئیں کداگرتم جا ہوتو پڑھلوورنہ کوئی بات نہیں جمہیں معاف کردیں گےاور

باتی چارفرض قراروی گئیں۔

ہوسکتا ہے کہ کسی کوعصر کے وقت بھوک لگی ہواوراس نے عصراند میں پچھ کھالیا ہویا اس نے چائے پی لی ہویا آئس کریم کھائی ہو۔اس طرح شوگر لیول ذرا ہائی ہوسکتا ہے اس لئے مغرب کی نماز میں سات رکعتیں بنادی گئیں۔

عام طور پرمغرب کے بعد عشاء کا کھانا کھایا جاتا ہے۔ جب ہم نے مغرب کے بعد المعوں کے بعد المعوں کے بعد المعوں کے المعوں کے بعد المعوں کے المعدم نے المعمی کو المعوں کے المعدم نے المعمی کا محمول کے المعوں کے المعدم نے المعمی کو المعوں کے المعدم نے المعموں کے المعموں کے المعدم نے المعموں کے المعدم نے المعموں کے المعدم نے المعموں کے المعدم نے المعموں کے المعموں

الله تعالی کی شان و یکھے کہ رمضان المبارک ہیں تو بندہ صبح روزہ رکھتا ہے اور سارا
دن بھوکا بیاسا رہتا ہے تو شام کے وقت جب افطاری ہوتی ہے تو پھراس وقت خوب
بھوک گی ہوتی ہے۔ روزہ داراس وقت اکثر Over eating (بسیار خوری) کر لیتے
ہیں۔ وہ ملک فیک بھی پی لیتے ہیں، جوس بھی پی لیتے ہیں اور کھانے بھی خوب کھاتے
ہیں۔ اس طرح ان کا شوگر لیول ایک دم ہائی ہو جاتا ہے۔ جب بہت زیادہ Over
ہیں۔ اس طرح ان کا شوگر لیول ایک دم ہائی ہو جاتا ہے۔ جب بہت زیادہ eating
سے بھی نہیں چلے گا بلکہ اب تہمیں ہیں رکعت (تراوی ) اور بھی ادا کرنی پڑیں گی تا کہ
تہارے جسم کو سیحے فائدہ پہنچ سکے۔

پڑوردگارِ عالم اپنے بندوں پر کتنے مہر بان ہیں کہ عبادت بھی الی رکھی کہ جس کا بندوں کو ہی روحانی اورجسمانی فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے۔ جب کوئی آ دمی سفر پرلکاتا ہے تو سفر BONG CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPERT

میں Exertion (مشقت) ہوتی ہی رہتی ہے۔ للبذا پرورد گارِ عالم نے فر مایا کہ اچھا جو فرض تنے وہ بھی ہم نے آ دھے کر دیئے اور جونفل تنے وہ بھی تنہیں معاف کر دیئے۔ سیحان اللہ۔

## رمضان المبارك كے لئے بلائنك كى ضرورت

اب رمضان المبارك كالمهيندآن والاب بي بهارے لئے روحانی اور جسمانی فاكدول كے دروا زے كھول دے گا۔ للندا جميں اس كے لئے ابھى سے تيار ہو جاتا چاہيے۔ اچھابندہ ہر چيزكو پہلے Plan كرتاہے۔اس لئے كہتے ہیں كہ

Well plan, half done.

یعنی جس کام کوتم اچھا پلان کر لو گے ہمھالو کہ وہ آ دھا کام ہو گیا۔ آج تو شادی
کی پلانگ بھی ایک سال پہلے ہے کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ برنس کی پلانگ بھی پہلے
ہے کرتے ہیں۔ ای طرح ہمیں رمضان المبارک کی بھی پہلے ہے پلانگ کرلینی چاہیے
کہ ہم نے اسے کیسے گزار نا ہے۔ اس کی پلانگ کے لئے کوئی ورزش تو نہیں کرنی ہوتی
کہ بھی اتنی ڈیڈ پیٹھیکیں روز ڈکالنی شروع کر دو۔ اس کی پلانگ یہ ہے کہ آپ اپنی
معروفیات کو ابھی ہے ایسے بنا دیں کہ رمضان المبارک میں اپنے آپ کو ہلکا پھلکار کھتا
پھلکا) رکھنے کی کوشش کریں۔ گھر میں شادی ہوتو بندہ پورامہینہ اپنے آپ کو ہلکا پھلکار کھتا
ہے کہ جی میرے گھر میں شادی ہوتو بندہ پورامہینہ اپنے آپ کو ہلکا پھلکار کھتا
شادی بھگٹا اوں۔ جیسے شادی گزارنے کے لئے ایک مہینہ اپنا سکیجو ل ٹائٹ کر دیتے ہیں
تادی بھگڑا اوں۔ جیسے شادی گزارنے کے لئے ایک مہینہ اپنا سکیجو ل ٹائٹ کر دیتے ہیں
تادی بھگڑا کوں۔ جیسے شادی گزارنے کے لئے ایک مہینہ اپنا سکیجو ل ٹائٹ کر دیتے ہیں
تادی بھگڑا کوں۔ جیسے شادی گزارنے کے لئے ایک مہینہ اپنا سکیجو ل ٹائٹ کر دیتے ہیں
تادی بھگڑا کوں۔ جیسے شادی گزارنے کے لئے ایک مہینہ اپنا سکیجو ل ٹائٹ کر دیتے ہیں
تادی بھگڑا کوں۔ جیسے شادی گزارنے کے گئے ایک مہینہ اپنا سکیجو ل ٹائٹ کر دیتے ہیں
تادی جمیں بھی چاہے کہ ہم بھی،

.....الله تعالیٰ کی مغفرت سے وافر سے حصد پانے کے لئے .....ایے گنا ہوں کو بخشوانے کے لئے اور

....ا یخ رب کومنانے کے لئے

رمضان المبارک کے مہینے کے لئے Light planning (لائٹ بیانگ کریں۔اورہم ہے کام کر سے ہیں۔ کتنے کام ہوتے ہیں جو بندہ خود کرتا ہے۔لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں اپنے سفروں کو ، اپنے کاموں کو اور اپنی Meetings (میٹنگز) کو اس طرح Plan (پلان) کرلیں کہ ہم کچھ لیوں کو اور کو کہ میں اپنی Weight (بیک کے ہم کی کوشش کریں۔ جب ہم Weight (زبنی طور پر) کچھ فارغ ہوں گے تو کیکوئن سے نماز بھی پڑھ کیس گے اور کے اور کے اور کے ہی پڑھ کیس کے اور کے بھی پڑھ کیس میں جا نا ہے۔

ایک تویہ تیاری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ذرا Light loaded (ہگا پھلگا) کریں اور دوسرایہ ہے کہ ہم اپنے آپ کور مضان المبارک کے سکچول کے ساتھ ایڈ جسٹ کرنے کے لئے Mentally تیار کرلیں ۔ آدمی کے اوپرایک ڈرسا ہوتا ہے کہ اگر میں نے روزہ رکھ لیا تو کہیں میں کمزور نہ ہو جاؤں ۔ ہم کالج میں انٹر میڈیٹ کلاس میں پڑھتے تھے۔ وہاں ہمارا ایک دوست تھا۔ اس وقت اس کی عمر اٹھارہ سال تھی ۔ اس کا جسم انٹالا اللہ کا روزے نہیں رکھتا تھا۔ ایک وزن ایک سو پانچ کلوگرام تھا۔ لیکن وہ رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھتا تھا۔ ایک دن ہم نے اس سے پوچھا کہ تم رمضان المبارک کے روزے کیوں نہیں رکھتے ؟ تو وہ کہنے لگا کہ میری امی کہتی ہیں کہ اگر تم روزے رکھو گے تو تم کمزور ہوجاؤگے۔

آپ اپنے ذہن کو تیار کر لیجئے کہ اگر ہم نے ایک مہینہ تک کچھ کم بھی کھایا تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہمارے جسم کی ضرورت تو بہت تھوڑی ہوتی ہے لیکن ہماری Eating habit (کھانے کی عادت) بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ڈاکٹروں نے کھا ہے کہ جوانسان تین کھجوریں کھا لے اس کو اتن کیلوریز مل جاتی ہیں کہ اس کو تین دن تک بھوک کی وجہ سے موت نہیں آسکتی۔ تین کھجوروں میں اتنی نیوٹریشن (غذائیت) ہوتی

ہے۔۔۔۔!!!

ہم جتنا کھانا کھانے کی عادی ہیں رمضان المبارک ہیں اس سے پچھ کم کھانے کی کوشش کریں۔ بینہ ہو کہ ہج کی نماز سے کھے ڈکارآنے شروع ہوجا کیں۔ اوراہیا بھی نہ ہوکہ ہم بالکل ہی نہ کھا کیں۔ پچھ دوست ایسا کرتے ہیں کہ وہ عشاء کے وقت اتنا کھا لیتے ہیں کہ ان کے لئے سبح کے وقت اٹھا مشکل ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چلورات ہی ہیں جو کھالیا سو کھالیا ، بس ای پر روز ہے کی نیت کر کے سوجاتے ہیں۔ بیتر تنیب غلط ہے۔ کھالیا سوکھالیا ، بس ای پر روز ہے کی نیت کر کے سوجاتے ہیں۔ بیتر تنیب غلط ہے۔ رمضان المبارک کی ترتیب پر چلانے کی کوشش کیجئے کیونکہ سحری کھانا بھی مستقل ایک عبادت ہے اور تبجد میں نوافل پڑھنا بھی ایک مستقل عبادت ہے۔ اور تبجد میں نوافل پڑھنا بھی ایک مستقل ایک عبادت ہے اور تبجد میں نوافل پڑھنا بھی ایک مستقل عبادت ہے۔

## ليلة القدريان كاآسان طريقه

اب آخریس ایک کلتہ عرض کر دول ..... وہ یہ کہ اللہ دب العزت بڑے کریم ہیں۔
انہوں نے رمضان المبارک میں ایک رات الی بنائی جے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اس کی
تلاش کے لئے اعتکاف میں بیٹھا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی چاہے کہ جمعے رمضان المبارک
میں لیلۃ القدر میں عبادت کا ثواب ملے تواس کو پانا بڑا آسان ہے۔ بلکہ ہر بندے ک
دل میں تمنا ہوتی ہے کہ اسے لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کا ثواب ملے .....ہمیں یہ
ثواب مل سکتا ہے، مگر کیے؟

اس کے لئے بید کلتہ من لیجئے۔ بیر بڑا پکا تکتہ ہے۔معلوم نہیں کہ کتنے اللہ والوں کی صحبت میں رہنے کے بعد بینکتہ ملا .....

قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ایک رات ہوتی ہے جو ہزارمہینوں کی عبادت ہے بہتر ہوتی ہے۔

تَنَوَّلُ الْمَلْئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ آمُرٍ سَلْم (القدر:٣)

#### Barrel Colombia Barrel Barrel

ہ نازل ہوتے ہیں اس میں فرشتے اور جبرائیل امین اپنے رب کے تھم سے ہر کام میں ]

هِیَ حَتیٰ مَطُلَعِ الْفَحْدِ (اللهٔ رُ ۵٫۰) [وه (برکات)مطلع فجر (طلوع صح صادق) تک باتی رہتی ہیں <u>ا</u>

یہاں سے نکتہ ملا کہ جب بھی لیلۃ القدر ہوگی اور اس کی خاص برکتیں جب بھی شروع ہوں گی وہ شروع ہوں کی وہ شروع ہوکر محم صادق تک ضرور رہیں گی۔ لہذا ہم جیسے کمزور مؤمن جو ساری رات عباوت نہیں کر سکتے ، جب روز ہ رکھنے کے لئے سحری میں اٹھتے ہیں ، اگر اس وقت ہم تہجد کے چند نفل بھی پڑھ لیں تو یقینا ہمیں لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔

الله رب العزت جمیں رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی تو فیق عطافر ما دے اور اس مہینے کو جمارے لئے رحمت بنا کر جماری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ آمین ثم آمین۔

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلَّمين .



# مکتبة الفقیر کی کتب ملنے کے مراکز

رارالعلوم جھنگ، پاکستان 0471-622832,625707 مدرستعلیم الاسلام،سنت پوره فیصل آباد 618003-041 معهد الفقیر مگشن بلاک،ا قبال ٹاؤن لا ہور 6426246-042

@ جامعه دارالبدي، جديدآ بادي، بنول 621966-0928

🚳 دارالمطالعه، نز دېرانی ځينکې ، حاصل پور 42059-0696

🕏 اداره اسلاميات، 190 انا، كلى لا بور 7353255

🐞 مكتبه مجدديه،اردوبازارلامور

🚳 مکتبه رشیدیه، راجه بازار راولپنڈی

🕸 اسلامی کتب خانه، بنوری ٹاؤن کراچی

جيم مكتبه قاسميه، بنوري ٹاؤن، کراچي

﴿ ﴿ رِدِ اللَّهُ مَا عِتِ ،اردوبازار،كرا جِي

🕸 عبدالو ہاب، پنجاب كالوني، نز درضوان مجدكرا چى 306-5877306

🕸 حفزت مولا نا قاسم منصورصا حب ليپو مار كيث متجدا سامه بن زيد ،اسلام آباد 65-2262956 و ۴،۶۱-22629

🥸 جامعة الصالحات مجبوب سريث، ڈھوک متنقيم روڈ، پيرودھائی موڑپشاورروڈ راولپنڈي

مكنبة الفقير 223 ست يوره فيمل آباد